#### کہیںدیکھاہے

(طنزیه ومزاحیه مضامین)

سد رحيم الدين توفيق

جمله حقوق بحق مصنف محفوظ هيس

نام كتاب کہیں دیکھا ہے سيرحم الدين توفيق مصنف يارچ 1999ء اشاعت سعادت على خال سرورق شارب كبيورس محبوب بازار كامپلس كبيوم كابت عادر كماك · حدر آباد ـ ٢٢ فن: 4574117 محدّ ذك الدين لياقت ، خليل احمد صديقي طماعيت دائره بريس بههنة بازار تعداد قيمت ۲۰ / دویلے ناشر زنده دلان حيد آباد آندهرا بردلیش ار دو اکیژی جزوی مالی اعانت 891.43931 RAH المعلم معظم جاي ادك وادرس معظم جاي ادك اردو بك دلور الحجن ترتى اردو

حسامي بك دايو يوار مينار

سياست سيلس كاونثر

口

T

انتساب

شریک حیات مشہور مزاح نگار ڈاکٹر حبیب صنیاء کے نام

#### فہرست

| ۵         |     | مقدمه ذاكثر مصطفیٰ كمال            |      |
|-----------|-----|------------------------------------|------|
| _         |     | پیش لفظ سدر حسب الدین توفیق        |      |
| 1-        |     | کی ان کے بارے میں ڈاکٹر جسیب صنیاء |      |
| IY        |     | بڑے مودی کو مارا                   | -1   |
| 1A        |     | ا داد بابمی                        | - 4  |
| 40        |     | تحف                                | ۳.   |
| ۲.        |     | سویے کا نوالہ                      | - 44 |
| 24        |     | وظيد ، حن خدمت                     | -0   |
| ٣٢        |     | تشبير                              | - 4  |
| <b>~9</b> |     | اخبار بيني                         | - 4  |
| or        |     | ميزمي كاميابى ك                    | - ^  |
| ۵۸        |     | د کمتی رگیں                        | ٠٩.  |
| 42        |     | نان میمرک<br>سرس                   | -1-  |
| 44        |     | آپ کو کمیں دیکھا ہے                | - 11 |
| ٠         |     |                                    | - 17 |
| "         |     | بچا فلموں ک                        | . 17 |
| AF        |     |                                    | . Hr |
| ۸۸        |     |                                    | . 10 |
| 92        |     |                                    | - 17 |
| 44        |     | مرده به دست زنده                   | .16  |
|           | - 1 |                                    | - 1  |

#### مقدمه

رحيم الدين توفيق كوئي بندره بيس سال سے مراحيہ مضامين لكھ رہے بين - ان کے مفامین وقتاً فوقتاً شکوفد میں شائع ہوتے رہے ہیں لیکن حیدرآباد کے ادبی علق عرصہ حک ان سے شخصی طور پر متعارف نہیں تے حالانکہ علی و ادبی جلسوں میں وہ پابندی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں ۔ سب یہ تو جلنتے تھے کہ موصوف ادیب و مزاح نگار ڈاکٹر جیب فیاء کے عوبر ہیں لیکن ادب سے ان کے رشتہ کا کمی کو اندازہ ند تھا۔ دراصل رحیم الدين توفيق كى محفل ميں شريك ره كر بھى خود كو بع تعلق ركھنے ميں ماہر ہيں ۔ ڈاكر حبيب خياء زنده دلان حيررآباد كي ميثنك عي معروف محفيكو بون تو رحيم الدين توفيق قريب بي كوني كوشد وموند لين بين اور ديره وو كفيف كرس ير يون خاموش بيني ربية اين گویا وه کری بی کا ایک حصد بین - چند سال قبل سنة طلا که وه انتیم گلوکار بھی بین -فرصت کے لمحات ہوں یا انتظار کی گمزیاں وہ ریاض میں " گم صم " رہنے کا فن جانتے ہیں ہر چند کمیں کہ " ہیں - مسی بیں " کے معداق وہ بوم میں رہ کر نجوم کی سیر سے اطف اندوز ہوتے رہتے ہیں ۔ رحیم الدین توفیق آنکھ اور کان تو کھلے رکھتے ہیں لیکن زبان ک استعمال میں بڑے محال ہیں ۔ مہارت کم کو بہت جی چاہا تو " اپنی زبان " کی بجائے " مادرى زبان " كو استعمال كرايا ـ يون مرير خامه نوات توفيق بن ماتى ب اور صفحه قرطاس بر پھیلی تریر اصاسات کی ترجمان ۔ چھینے کے باوجود انفوں نے چھینے کی روش ترک نہ کی ، اس ادبی بردہ تشینی نے قلم اور قلم کار کے رشتہ سے ادبی ملقوں کو بڑی صد سک بے خر رکھا ۔ شکوفہ کی مجلس ادارت کے رکن کی حیثیت سے دفتر شکوفہ پر اویوں ادر شاعروں سے ملنے اور گفت و شنید میں صد لینے پر جو مجور موے تو توفیق صاحب

ے جوہر کھلتے گئے ۔ اوٹی نشستوں میں بھی مدعو کئے گئے اور ان کے مضامین کی بری یزیرائی ہوتی ۔ تحسین کے اس ماحول میں احباب اور خاص طور سے ڈاکٹر جیب ضیاء کے امرار یر مضامین کے مجوعہ کی اشاعت کا فیصلہ ہوا ۔ مجھے یقین ہے کہ اس مجوعہ ک اشاعت سے حیدرآباد میں طزو مزاح کے ارتقاء کی روایت مزید مسلکم ہوگ ۔ حیدرآباد کے ادبی ماحول میں طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے اپنی شناخت کروانا آسان نہیں ہے ۔ خاص طور سے نثر نگار کے لئے کہ حیدرآباد نے تھکے تین دہوں میں نثر کے میدان میں الیے جغادری طزو مزاح نگار پیدا کئے ہیں جن کے ذکر کے بغیر طزو مزاح کی تاریخ مکمل نہیں ہوسکتی ۔ رحیم الدین توفیق نے کمی موضوع اور اکثر اظہار کی مدرت کے ذرایعہ بہجت طرازی کی ایک دنیا بائی ہے ۔ اچھوتے موضوعات کے ضمن میں ان کے مضامین خلاء، و کھتی رگیں ، مروہ بدست زندہ اور سنی سنائی کا ذکر کیا جاسکتا ہے ۔ جب کہ عمومی موضوعات بر لکھتے ہوئے وہ اظہار کے مختلف رنگوں کی آمیزش سے ایک نیا تاثر پیدا كرتے بيں \_ اظبار كى اس رفكا رنگ كيفيت كے برخلاف ان كى زبان ميں يك رنگى ہے ، جو سادگی سے عبارت ہے اور ان کے مزاج کی غماز ہے ۔ وہ روایتی اقدار کی شکست و ر بخت کے جال میں نہیں کھنستے ۔ ئی لکر نئی سوچ کے مامی وہ الیے آزاد خیال ادیب ہیں جو عصر حاصر کے عام انسان کے مسائل سے خوب آشنا ہیں ۔ سماجی ، معاش ، سیاس اور ناسیاتی الحمنوں پر مشتعل یا منفعل ہونے کی بجائے بمدردانہ شعور کا مظاہرہ کرتے ہیں -میں امید کرتا ہوں کہ رحیم الدین توفیق مستقبل میں لینے تخلیقی سفر کی لے کو تیز کریں م اور معاشرہ کی کارٹونی فضاء کو افظی پیگروں کی صورت میں اس برکاری کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے۔

ڈاکٹر مصطفیٰ کمال ایڈیٹر شکوفہ

حیدرآباد ۲۸ فبروری ۹۹ء

# پیش لفظ

حفرات! یہ تو سی افسانہ لگار ہوں نہ ناول لگار ہاں اوب کے مطالعہ کا شوق مرور ہے آور یہ شوق میرے خالہ زاد بھائی مظفر حسین صدیقی نے پیدا کیا ۔ ان کے پاس اس وقت کے چوٹی کے ادیبوں کی بہترین کیابوں کا ذخیرہ تھا۔وہ مجھے كمايس برصف كے لئے ويتے - مشہور مزاح نگار كيئن شفيق الرحمن كى تحريروں سے مجی ان بی کے ذریعہ متعارف ہوا۔ شفیق الرحمن مجھے استے پسند آئے کہ میں نے ان کی کتابیں کی بار پڑھ ڈالیں ۔ اس سے بہلے میں عظیم بیگ حیقائی اور كنيا لعل كور كويره حكاتها ميري طبيعت كه مزاح كي طرف مائل إالى لي س نے طنز و مزاح کو اپنایا - جاں تک میرے مضمون لکھنے کا تعلق تھا وہ سال میں اکی بار امتحانی برجہ تک محدود تھا ۔ار دو اور انگش کے برچہ میں مضمون نگاری كا الك سوال ضرور ربها ب - چونكه ميرا ميذيم اردو تها اس لن اردو سي الحي خاصی شدھ بدھ تھی اور چوٹی کے ادیبوں جسے عصمت حیدائی ، منش فیاض علی ، بطرس بخاری ، علی عباس حسینی ، رئیس احمد جعفری ، حجاب امتیاز وغیرہ وغیرہ کے ناول پڑھ کر میں نے ار دو میں لکھنے کچھ صلاحیت پیدا کرلی ۔

میرے فسر مرزا ضیاء الدین بلک صاحب نے جب پاکستان بجرت کی تو ان سے میری خط و کتابت ہوتی تھی ۔ وہ لینے ہر خط میں لکھتے تھے " جمارے خط بہت دلجب ہوتے ہیں " اگر خط کا جواب دینے میں تاخیر ہوتی تو وہ خود خط لکھتے اور تاکید کرتے کہ میں انھیں خط ضرور لکھوں میرے خط پڑھ کر انھیں لطف آتا ہے۔ میاء الدین صاحب بہت ہی قابل آدمی تھے ۔ ایک بڑے عہدہ سے ریٹائر ہوئے تھے ۔ ان کا مطالعہ کافی وسیع اور ادب پر ان کی گہری نظر تھی انھوں نے خود بھی چار کتا ہیں لکھیں ۔ " میرے شب و روز " ، شاہ نعمت اللہ شاہ ولی کر مانی " ، " رہاعیات انجد " اور " ول کے کرشے " ۔ وہ بہادر یار جنگ اکیڈی کرائی پاکستان کے سکریٹری بھی تھے ۔ ایسے قابل انسان سے بحب لینے خطوط کے دلجب پاکستان کے سکریٹری بھی تھے ۔ ایسے قابل انسان سے بحب لینے خطوط کے دلجب ہوئے کی سند ملے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری کس قدر ہمت افزائی ہوئی ہوگی۔

عملی زندگی میں قدم رکھنے کے بعد کئ تلخ وشیریں تجربے ہوئے مخلف لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ۔ افہار کے ذریعہ کئ اتھی اور بری خبریں ملتیں اور میں اپنے دل کی بھواس کس بھی ہم خیال سے تباولہ خیال کرکے نکال ایسا ۔ میرے خالہ زاد بھائی برہان حسین مشہور مزاح نگار بمدیثہ کہتے " ارے میاں تو بھر تم يه سب لكمونا ، لكه ك اخبار ميل مجيح "ليكن كسي ك كين ير مضمون نهيل لكها جاتا ۔ یہ تو لکھنے کی خواہش پر مخصر ہے ۔ ایک ون ایک رشتہ دار نے مجھے بتایا کہ انموں نے میٹرک کا امتحان پاس کرلیا ہے تو فورا میں نے اپتا پہلا مضمون ان میڑک لکھا ۔ اس کے بعد سونے کا نوالہ شیر کی لگاہ ۔ میری شرکی حیات ڈاکٹر جیب ضیا، نے جو خود بھی ایک اچی اور مشہور مزاح لگار ہیں یہ مضامین برھے اور بسند کئے کھ منید متورے دئے اور ہم دونوں نے مل کر ان کی نوک پلک ورست کی اور اللہ کا نام لے کر زندہ ولوں کے ترجمان ماہنامہ شکوفہ کے لئے یہ مضامین بھیج دئے مضمون چیپ گئے تو اور بھی ہمت افوائی ہوئی اور اندازہ ہوا کہ اگر مغمون بہت اچھے شہمی ہوں تو اس کابل تو ہیں کہ وہ شکوفہ میں چھپیں ۔ اس کے بعد مضمون نویس کا سلسلہ شروح ہوگیا جب کانی مضامین جمع ہوگئے تو

جیب نے مٹورہ دیا کہ آپ کتاب چپولئے ۔ میرا ٹیال تھا کہ یہ مضامین اس تا بل نہیں کہ کتابی صورت میں شائع ہوں مگر ان کا امرار تھا میں نے ایڈیٹر شکوفہ معطعیٰ کال ماحب سے مثورہ لیا تو انحوں نے کہا" اوں سسسد چیا لیے اب اتن ففول كما بين جيب ربى بين " يه جمله بالكل اليها تماكه " روكو مت جانے دو اے کیے پڑھا جائے رو کو سدمت جانے دویا رو کو مت جانے دو سکال صاحب ے س نے ورخواست کی کہ وہ اس کتاب کا مقدمہ لکھیں ۔اس مقدمہ س ان ے اس جملے کی وضاحت ہوجائیگی ۔خیرس نے اردو اکیڈمی میں مالی امداد کے لئے ورخواست وی جو منتلور ہوگئ کہتے ہیں غالب نے اپنا بہت سارا کلام رو کر دیا تما س نے صرف وو مقمون روکتے ہیں باقی قارئیں سے صوابدید پر چوڑ وئے این دیکمیں اس کتاب کی کتنی بزیرائی ہوتی ہے ۔ آخر میں میں شارپ کمپیوٹرس ے مالک جناب معطعیٰ تاسی کا شکریہ اوا کرتا ہوں ۔ میں مصطفیٰ کمال صاحب کا فكر كزار ہوں كه انموں نے ند مرف مقدمه لكھنے كا جو كم مول ليا ب بلكه اين گوما گوں معروفیات کے ہاوجود کتاب کی اشاحت اور طباحت کی ساری ذمہ دارياں سنبمال لي ہيں ۔

سيد رحيم الدين توفيق مارچ / 1999 ء 304/B اكبرلاورس جديد ملك پسيك، حيدرآباد

### کچھان کے بارے میں

کتاب اشاعت کے آخری مراحل میں تھی ۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال بمارے غریب خانے پر تشریف فرما تھے ۔ میں نے ایک کاغد پر لکھا ۔

مقدمه - أ أكثر مصطفى كمال

بيش لفظ - سير رحيم الدين توفيق

کچے مصنف کے بارے میں ۔ ڈاکٹر جبیب ضیاء

کاغذ کمال صاحب کے آگے بڑھادیا۔ انھوں نے بنستے ہوئے لینے تخصوص انداز میں کہا۔
"کچے مصنف کے بارے میں "کی بجائے "کچے ان کے بارے میں "انچار ہے گا۔ بات ہی کو لگی۔
ان کے بارے میں لکھتے ہوئے واقعی خوشی محسوس ہوری ہے۔ کتاب چھپ حکی ہے اور
تار کمین کی خدمت میں پنیش ہے۔

شریک زندگی سید رحیم الدین توفیق ۴/ اکثوبر ۱۹۳۱ کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے - چنمل گوڑہ باتی اسکول، دارالعلوم، سٹی کالج اور ویوک وردھنی سے تعلیم حاصل کی - والد کے استقال کے بعد انھیں تعلیم ترک کرکے طازمت کرنی پڑی - بی -اے اور ایم - اے کی تکمیل بعد میں کی - اٹکل یو نیورسٹی بھو نیٹور سے بولیشکل سائٹنس میں ایم - اے کیا - اردو ادب سے فطری لگاؤ رکھتے ہیں - اردو کے علاوہ سیاست اور تاریخ کا مطالعہ بے حد وسیع ہے -

آئی ڈی پی ایل گیسٹ باوز شیجری حیثیت سے نومبر ۱۹۹۰ء کو وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہوتے ۔ ان کا خاص وصف محنت ، لگن اور دیانت داری ہے ۔ دوران بلازمت انہائی شاندار ریارڈ رہا ۔ اللہ کے فضل سے آئی ڈی پی ایل کالونی کے مکینوں اور کمپنی کے عبدہ داروں میں عرت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے ۔ گیسٹ باوز کاعبدہ ایسا ہے کہ کوئی لالی اور غیر ذمہ دار فرد بزاروں روپے بنا سکتا ہے ۔ خود ان کے آلیسرس کی مثال دی جاسکتی ہے کہ بعض آلیسر گیسٹ باوز کے لئے مختلف اشیاء کی خریداری کرواتے اور ان میں سے کچھ سامان ان کے گر بہنچادیے کی باور سر کرتے ، روز مرہ استعمال کی اشیاء کے علاوہ کھانے پہنچ کی چیزیں بھی بڑی کرسی دالے بدارت کرتے ، روز مرہ استعمال کی اشیاء کے علاوہ کھانے پہنچ کی چیزیں بھی بڑی کرسی دالے ، دوسرا

ہمارے گر ہیج دیتا ۔ ہر حال دنیا ای کا نام ے ۔ الیے ہی لوگوں ہے جہل ہمل اور رون ہے ۔

تو فیق صاحب دیا نت دار ، محنی اور حساس طبیعت رکھتے ہیں ۔ فاندان کے جن لوگوں نے
انحمیں کمی طرح نقصان جہنچایا یا ذہنی الحمن میں بتلا کیا انھیں کچے کچے بغیر فاموثی افتیار کر لی ۔

کمی حرف شکایت زبان پر جنیں لاتے ۔ ان کی فاموثی ہی سب کچے کہد دیتی ہے ۔ بیوی بجوں کو
شوٹ کر چاہتے ہیں ۔ بچوں سے بے انہا شفقت سے پیش آتے ہیں ۔ آپی محبت اور ان ک
روشن مستقبل کی دعائیں مانگتے ہیں ۔ اصول پسند ہیں ۔ بہت کم لوگوں سے کھل کر بات کر نے
ہیں ۔ جو کام لینے ذمہ لیتے ہیں اسے خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں ۔ ہوسکتا ہے ان کی ای خوبی
کو بھانپ کر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال نے شگو فہ کی مجلس ادارت میں شامل کیا ۔ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال ان
کے مضامین نہ صرف شگو فہ میں شائع کر تے ہیں بلکہ تعریف کر کے حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں ۔

کو بھانپ دیکھا ہے ، توفیق صاحب کے طزیہ مزاحیہ مضامین کا پہلا مجموعہ ہے ۔ وہ گذشتہ بیس
برسوں سے لکھ رہے ہیں ۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے اوبی اجلاس میں پہلی مرتبہ مزاحیہ
مضمون " بڑے موذی کو مارا " سنایا جو کافی سراہا گیا ۔ اس کے بعد انجمن فروغ اردو کی ادبی
مضمون " بڑے موذی کو مارا " سنایا جو کافی سراہا گیا ۔ اس کے بعد انجمن فروغ اردو کی ادبی
مضمون " بڑے موذی کو مارا " سنایا جو کافی سراہا گیا ۔ اس کے بعد انجمن فروغ اردو کی ادبی

مراح کی چاشنی سے مضمون کو دلحیپ اور پراٹر بنا دیتے ہیں ۔ مجموعے کی اشاعت پر انھیں دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتی ہوں ۔ ڈاکٹر جیب ضیاء

شرکائے محفل نے بے حد پسند کیا ۔ مضمون عموماً ایک ہی نشست میں لکھتے ہیں ۔ موضوعات روزمرہ زندگی میں رونما ہونے والے واقعات می سے اخذ کرتے ہیں ، مشاہدہ تیز ہے ۔ طنز و

B / 304 ، اكبر فاورس ، ملك يسك ،

حيدرآبا -500024

آند مراریش فون نمبر: 4564578

# بڑے موذی کو مارا

جب ہم پرائمری اسکول میں چوتھی جماعت میں پڑھے تھے تو ہمیں اردو کی کلاس میں ایک شرپڑھایا گیا تھا جس کا ایک معرد تھا بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا بہلا معرد تو ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہمیں اس پر عمل نہیں کرنا تھا۔ اس معرد میں خود بنادیا گیا تھا کہ ان چیزوں کو مارا تو کیامارا ہمارے اساد بڑی وضاحت سے یہ شر بحقاتے ۔ یہ شعران کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا اس میں بڑے بیتے کی بات ہی گئ ہے۔ اگر کسی نے اس نصیحت پر کامیابی سے عمل کریا اور اس موذی کو مارلیا تو بھو جنت کی کلید اس کے ہاتھ لگ گئے۔

بڑے موذی کو ماراکیا تھے ۔ بڑے ہی موذی کو ماراوہ اس کے موذی پن کی شدت کو ظاہر کرتے ۔ نفس امارہ کو گر مارا سے نفس امارہ کہیں باہر نہیں ہوتا ہمارے اندر ہی ہوتا ہے ۔ وہ اس کی تشریح کرتے پھر اس کے مارنے کو حق بجانب ثابت کرتے کہ موذی کو مارنا تواب ہے ۔ اور پھر آخر میں میاں اس کو مارنا کو اب بارنا کو بی بجول جاتے کہ اس وقت وہ مارنا کو تی بچوں کا کھیل نہیں ہے ۔ جوش میں وہ یہ بھول جاتے کہ اس وقت وہ بچوں کی کلاس میں بڑھا رہے ہیں ۔ اتھے اچھے اسادوں نے ہارمان لی ہے ۔ معلوم نہیں وہ خود کا شمار اجھے اتھے اسادوں میں کرتے یا صرف اسادوں میں ۔ انہوں نہیں وہ خود کا شمار اجھے اتھے اسادوں میں کرتے یا صرف اسادوں میں ۔ انہوں نے اس شعر کو کھے اس ابداز سے بڑھایا بلکہ ہمارے ول و دماغ پر نقش کیا کہ وہ بھیں آب مکل یا د بھی آب کی توفیق آب تک نہیں ہوئی ۔

اس وقت ہوا جب انسان کا شعور بیدار ہوا۔ اور اس نے لینے جم کو بتوں سے دُھا تا ہوا جب انسان کا شعور بیدار ہوا۔ اور اس نے لینے جم کو بتوں سے دُھا تا شروع کیا ۔ بس دکھتی رگوں کی نہیں محسوس کرنے کے لیے شرم و حیا۔ فیرت اور ضمیر کا زندہ ہونا ناگزیر ہے ۔

لی سی و سی ر آپ ہا تھ رہا ہی ہے۔

د کھتی رگوں کی یہ فصوصیت ہے کہ یہ لینے آپ کبی نہیں دکھتیں ۔ اے

چیرنے یا دکھانے کے لئے معزاب فروری ہے تب ہی یہ جمینیا اٹھتی ہیں۔ اس

پر بھی آدمی اف کہہ کے ہماشہ نہیں بنتا ۔ بلکہ حتی الامکان چپ چاپ سہہ جاتا ہے

بعض حعزات کی دکھتی رگیں پوشیہ ہوتی ہیں اور بعض کی " ابجری " بوئی ٹانی

الذکر کے بارے میں سبھی جانتے ہیں ۔ جن پر صرف غائبانہ تبھرے کر کے محفل

کو رنگین بھی بنایا جاتا ہے ۔ نکی لوگ اسے غیبت کا نام ویتے ہیں ۔ عوالی

تضعیدوں کی دکھتی رگیں عوامی سطح پر پکڑی جاتی ہیں اور عام آدمی کی نجی محفلوں

سے بعض دکھتی رگیں جو ضرر ہوتی ہیں جن سے پکڑنے والا اور پکڑوانے والا

اور ریڈیو سلون سے قلمی گانے سننے سے احتراز کرتے اگر چہ ہمارا دل اس کے لئے کافی محلتاً پورے ایک مہینے کی پابندی بڑی طویل اور صبر آزیا لگتی ۔ اس لئے جس دن ہمارا روزہ ناغہ ہوجاتا ہم میٹنی شو دیکھنے جلے جاتے کبھی کبھی نفس امارہ ہم پر حاوی ہوجاتا تو روزہ کی حالت میں ہی میٹنی شو دیکھ لینتے یوں ہمارا آدھا روزہ مگروہ ہوجاتا یا شاید پورا ہی ۔ عید کے دن شیطان کے ساتھ ہم بھی آزاد ہوجاتے مگروہ ہوجاتا یا شاید پورا ہی ۔ عید کے دن شیطان کے ساتھ ہم بھی آزاد ہوجاتے لیکن نماز عید کے بعد پیش امام صاحب کی کووی تھیجئیں سننے کو ملتیں ۔

ا کی سال تو ایک پیش امام نے مصلیوں کو دنیا کی بے جباتی اور موت کی بے رحی اور خوف سے دہشت زوہ کرنے میں اپنا پورا زور بیان صرف کرویا۔ اس نے مانک سنجللے بی آج اور کل کا موازانہ شروع کر دیا ۔ آج آپ کے گھر والوں نے آپ کو عید گاہ آنے کے لئے ہنسی خوشی رخصت کیا ہے کل وہ روتے اور سنیہ کوئی کرتے ہوئے آپ کو وواع کریں گے ۔آج آپ خود نہاکر آئے ہیں کل لوگ آپ کو نہلا کر لائیں گے ۔آج آپ نے خود عطرملا ہے کل لوگ آپ کو کافور س بسائیں گے ۔ آج آپ ایھے اچھے کردے بہن کر آئے ہیں کل سفید کنن میں ملبوس ہونگے ۔ آج آپ خود حل کر آئے ہیں کل چار آدمی آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھاکر لائیں گے ۔آج آپ خود شاز پڑھیں گے کل لوگ آپ کی نماز پڑھیں گے ۔ آج آپ بنسی خوشی گروالی جائیں مے لین کل لوگ اومر سے سدھے اومر ہاتھ ك اشارے كے ساتھ - آخرى آرام گاہ بہنجائيں گے - آج آپ دوست احباب كو سیویاں اور شیر خرمہ پیش کریں مح اور خود بھی کھائیں گے لیکن کل دوست احباب آپ کی غیر حاضری میں حاضری کھائیں گے ۔ کب تک سوتے رہو گے ۔ اب تو خفلت سے جا گو ۔ بحمع سے ایک مہی اور لرزتی آواز آئی قبلہ کسیا سونا اور کہاں كى بيدارى آپ كے زور خطابت نے تو ہمارے ہوش اڑاوئے ہيں قسم لے لو جو آج کے بعد سکون کی نیند آئے ۔ اب تو ہم اس دن چین کی نیند سوئیں مے ۔

خطیب صاحب نے طنز کی تھین محسوس کرتے ہوئے کہا کچ بہت کڑوا ہوتا ہے ۔ میاں اس کو نگانا آسان نہیں جواب آیا قبلہ آپ کا فرمانا بجا لیکن آج میٹھا کھانے کا رواج ہے ۔ آپ زبروستی یہ کرواہث کیوں ہمارے منہ میں گھول رہے ہیں ۔ جیہا کہ ہمارے اساد محترم نے کہا نفس امارہ کو مارنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں اگر کسی نے مارلیا تو وہ گر کر استی چھوڑ کر سیدھا جنگل کی راہ لے گا یا کسی خانقاہ کی چو کھٹ پکڑلے گا ۔ پر بھی نفس کو لگام دینا ضروری بھی ہے ۔ ورنہ عقبیٰ کی پہلی مزل سے ی سارے راستے سدھے دوزخ کی طرف جائیں گے ۔ الیے کتنے شہد سوار ہیں جو بغیر نگام اور بغیر کاشی گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کر سکتے ہیں ہم ا کثر بزر گوں سے سنتے کہ میاں جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے کمال تو جب ہے کہ آدمی گناہ کی صلاحیت رکھتے ہوئے بھی گناہ سے میچ - ہمیں ا مکی مولانا کا وعظ سٹنے کا اتفاق ہوا ۔ان کاسارا زور بیان نمکی چال چلن ۔ زہد وتتوی اور پارسائی پر تمام برسهیل تذکرہ لینے مطلب کو واضح کرنے انہوں نے ا کی واقعہ بیان کیا جو کانی دلچپ بھی ہے اور عبرت انگیز بھی ۔ ایک صاحب کو ا بن پاک دامنی پر بڑا ناز تھا ۔ وہ بڑے فخرے ڈھنڈورا پیٹنے کہ انہوں نے آج تک زما کا ارتکاب نہیں کیا ہے ۔ ان کے اس وعوے سے بعض " مرو " حضرات کی اما کو بڑی تھیں چہنی ، یوں مجی لوگ گو کھرو کا کا نظامیں ۔ جد حرسے بڑا سیدھا ۔ کوئی گناہ کر تا ہے تو نشان ملامت بناتے ہیں نہیں کر تا ہے تو کھوج میں رہتے ہیں کہ کیوں نہیں کر تا آیا واقعی نیک ہے یا بگا بھگت بنا پھر تا ہے ۔ چنانچہ لوگوں نے چمان بین کی تو ستہ علا کہ حصرت بغیرانف کے " مامراد " ہیں ۔ مولانا نے سامعین ے سوال کیا بنائے ایس پارسائی کس کام کی جہاں پائی کی ایک بوعد نہ ہو وہاں وامن کی محفی کا دعویٰ چه معنی وارد - ہمیں وہ لطینہ یاد آگیا جس میں ایک ستر سال کے بواجے نے پریٹانی ظاہر کرتے ہوئے لوگوں میں یہ بات محملانی کہ

مشزى بيني كا عوابو كياب اور پوليس اس پرشك كررى ب-

اکی عام آدمی کا نفس اہارہ اس وقت قابو میں آتا ہے جب اس کے عناصر میں اصحال ہاتی نہیں رہتا اور قوئ مضمحل ہوجاتے ہیں ۔وہ اس وقت اپنا چواا ہداتا ہے جب وہ و نیا کی رنگینیوں ہداتا ہے جب وہ و نیا کی لاتوں سے چمک جاتا ہے ۔اس کا دل و نیا کی رنگینیوں سے اکتا جاتا ہے ۔وراصل یہ Law of Diminishing Utility کا کس ہے جب فوش مقیدہ لوگ اللہ کی ہدلہت سے موسوم کرتے ہیں اور بڑی حرت سے وعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو یہ نیک ہدلہت دے اور لیٹ راستہ پر چلائے اس طرح دمہ واری اللہ پر چواز کر خود بری الذمہ ہوجاتے ہیں اور اللہ کی ہدلہت کے انتظار میں مزید مہلت ماصل کرفیتے ہیں ۔۔۔۔ Now the ball is in ۔۔۔۔ the court of Allah

ہماں کک کہ وہ LDU کا شکار ہوکر سیدھے راستہ پر آجاتے ہیں ۔ ہم نے دیکھا
ہم کہ بہت سے لوگ زندگی کی دو پہر ڈھلتے ہی اپنا حلیہ اور چولا بدل لیتے ہیں ۔ بجرے پر اکیب بالشت کھچڑی یا بلگے جسی سفید داڑھی مخودار ہوکر جبرے کی جمریوں اور اس کے داغ دھبوں کو چیپاکر نورانی بنادیتی ہے ۔ بش شرٹ پینٹ کی جگہ کرتا پابعامہ اور شروانی لے لیتی ہے کہ اول الذکر غیر شری لباس ہے سرپر کروشیا کی کوھی ہوئی گول ٹوپی ۔ کسی کسی کے گھے میں یا کندھے پر رومال اور باتھ میں آسیج ۔ جن حضرات کے بیلنس شیٹ میں بہت گو بڑ ہوتی ہے ۔ وہ انہتائی مشکر المزاج اور حلیم الطبع بن جاتے ہیں ۔ ان کے لبوں پرلوگوں کے لئے نسمیتوں کی بجائے دعائیں ہوتی ہیں جو سند مزاج ہوتے ہیں ۔ وہ فرھون ہے سامان بلکہ دو دھاری سلوار بن جاتے ہیں اور لوگوں کو سخت لب و لیجہ میں تصیحت فرمانے لگتے ہیں ۔ وہ فرھون ہوتے ہیں جو نہیں میں اڑاویتے ہیں جو ترم طبیعت کے ہیں ۔ وہ جھیٹے ہیں اور لوگوں کو ہنتی میں اڑاویتے ہیں جو ترم طبیعت کے ہیں ۔ وہ جھیٹے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اور نادم ہوکر بہت جلد سیدھے ہوتے ہیں ۔ وہ جھیٹے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اور نادم ہوکر بہت جلد سیدھے

راستہ پرآنے کا وعدہ کرلیتے ہیں۔ بشرطیکہ وہ نفس ابارہ کو قابو میں کرسکیں۔ المیے
نرم حضرات پر ماضح اور بھی چھاجانے اور رعب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بہاں
یک کہ ان کالب و لہجہ تلخ و تند ہوکر ڈانٹ ڈیٹ کی حدود کو چھونے لگا ہے۔
چولا بدلنے والے حضرات کے چرچ کچھ اس طرح ہوتے ہیں آپ کو معلوم
ہوں نے ڈاڑھی رکھ لی ہے۔ اچھا بہت خوب ۔ پانچ وقت پابندی سے نماز
پڑھنے لگے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے اللہ سب کو یہ ہدایت وے اب وہ بالکل بدل
گئے ہیں۔ وہ تو دکھائی دے رہا ہے۔ حرت ہوتی ہے اب وہ جملے جسے نہیں رہے

پڑھے کے ہیں ۔ بڑی انجی بات ہے اللہ سب لویہ ہدایت دے اب وہ بالکل بدل کے ہیں ۔ وہ تو کھائی دے رہا ہے ۔ حیرت ہوتی ہے اب وہ کہلے جیسے نہیں رہے مہلے کیے تھے ۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے کیا چھوڑ دیا ہے ۔ آخری دو تبدیلیاں کانی مشکوک اور دضاحت طلب ہیں لوگ پہلی سین تبدیلیوں پر خوش ہوتے ہیں اور آخرالذکر دو تبدیلیوں پر اطمینان کی سانس لیسے ہیں ۔

بد عقیدہ لوگ ان کی اس تبدیلی کو جلد ہی قبول نہیں کرتے سنتے ہی فوراً است کست مد نہ سر مدر کراکی مل ہے کہ جل

چھبتی کستے ہیں ۔ نو سوچوہ کھاکر بلی ج کو چلی ۔ بہرحال اللہ اپنے ناتوان بندے کو دو دو شیطانوں کے چنگل میں مجسسا کر

تناشہ دیکھ رہا ہے۔ دونوں شیطان ایک دوسرے کے مددگار ہیں اندر نفس امارہ ہاہم دیکھ رہا ہے۔ اندر نفس امارہ ہاہم دوا ی شیطان لعین۔ اندر کا شیطان وہی کام کرتا ہے جو چھلے زمانے میں غدار تلاوں کے دروازے کھول کر کیا کرتے تھے۔

الك تجربه كار اور حقيقت لهند شاعرف كياخوب كما ب:

اچھا تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے پر کیا کریں جو کام نہ بے دل لگی طِ

#### امداد بالهي

الداد بابی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ی ہیں ۔ یہ ایک الیا حکر ہے جے چلاکر لوگ ایک دوسرے کی معاشی مدد کرتے ہیں ۔ اس عکر کو حلانے کے لئے کس ادارے کا ہونا ضروری ہے سپھنانچہ امداد باہی کے مختلف ادارے یا سوسائٹیاں قائم کی گئ ہیں ۔ جیسے کواپریٹیو ہاوزنگ سوسائٹ ۔ کنزبوم کواپریٹیو سوسائٹ وغیرہ وغیرہ ۔لیکن رشوت عرف بالائی آمدنی اور اس کے لین وین کو امداد ہابی کے دائرے سے باہر ی رکھا گیا ہے - بیچاری معتوب ہوگئ ہے - بس " میں اللس ميرے آئين كى - والى بات بے - اللسي كوند كرسي جلد ملى ب مدريوامى سے باہر الکالا گیا ہے ۔ بلکہ آنگن میں معلق کر دیا گیا ہے ۔ اس کا معتوب ہونا بڑی حیرانی کی بات ہے ۔ جبکہ اس بنیادی عق سے جو Precedent ہے مجربور استفادہ کیا جارہا ہے ۔ " ر شوت ایسی بالائی " ہے جو محنت کی کمائی کے وودھ پر

اے سمبی لوگ برا نہیں سمجھتے ۔ مرف آدھے لوگ ہی اے برا سمجھتے ہیں جمعی اوگ برا نہیں سمجھتے ۔ مرف آدھے لوگ وہ ہیں جو اے اچھا بمی سمجھتے ہیں اور لیسے بھی ہیں ۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگوں نے اس کی مدح میں تعمیدے نہیں لکھے جب کہ بینگن ، کدو اور موز جسی چیزوں کی مدح میں تعمیدے نہیں لکھے جب کہ بینگن ، کدو اور موز جسی چیزوں کی مدح میں تعمیدے لکھے گئے ہیں ۔ ہمیں سب تو یاو نہیں لیکن منونے کے طور پر بیگن کے تعمیدے لکھے گئے ہیں ۔ ہمیں سب تو یاو نہیں لیکن منونے کے طور پر بیگن کے

تعمیدے کا مطلع من لیحنیے ۔ پیخیل بیگن کی چیپ نیاری رنگ میں تم ہو کرشن مراری " دینے والوں کو چھوڑتے کیا لینے والوں میں بھی کوئی الیما دل والا شاعر نہیں ہے جو اس کی مدح میں قصیدہ لکھے یا بچروہ بدنای کے ڈر سے خاموش ہے اور قصیدہ لکھے کا بیکر دہ بدنای کے ڈر سے خاموش ہے اور قصیدہ لکھ کرایش بیوروکی بلاک لسٹ میں آنا نہیں چاہتا۔

کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے ۔اس طرح جس کا کوئی ذر یعہ نہیں ہوتا جس سے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی یا وہ کسی منسر کا سالا یا بہوئی نہیں ہوتا ر شوت اس کی ناخدا ہوتی ہے ۔ یہ ناخدا ہر ایک کی پیغ کے اندر ہے اور اس کا بیرہ یار نگاتی ہے ۔ ر شوت اتن پرانی ہے کہ اس کی جزیں تقیقاً قبل مسے میں ملیں گی ۔ یہ تو انسان سے شعور سے ساتھ ہی پیدا ہوئی تھی ۔ تاریخ اٹھاکر دیکھنے بھتی بھی جنگیں جستی گئ ہیں وہ سب ر شوت کے زور پر جستی گئ ہیں ۔ مم ال كم بندوسان ميں غنيم نے رشوت كى كني سے قلعوں ك وروازے كملوالے اور بغير الرے بجرے اندر واخل ہو گيا - اور پيجارے سراج الدولم ، ليبيوسلطان اور چاند بہاں منہ دیکھتی رہ گئیں۔ دیکھا جائے تو دانستہ یا نادانستہ ہم سب مجی رشوت دیتے یا لیتے دہتے الل - گروں میں سنتے بیٹے اگر آپ ہمارا یہ کام كردينك توہم آب كوچاكليت دي ع - ين اگرآب لينا موم ورك كرلي ع تو ہم آپ کو آلسکر ہم کھلامیں عے ۔ بیٹے آپ میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کر لو مے تو ہم آپ کو سائیکل دلائیں گے وغیرہ وغیرہ ۔ رشوت ہمادے سماج کی رگوں میں خون کی طرح دوار ہی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کچے بھے دار حقیقت پند اور عملی لیڈروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ رشوت خوری اور کر پشن کو است کلچر کا مزاج مجھے کر قبول کر لیں اور انمیں خواہ مخواہ سنگ ند کریں ۔ بلکہ خود مجی خش رہیں اور اقمیں بھی خوش رہے دیں ۔ ان کا خیال ہے کہ جس چر کو مثایا نہیں جاسکا اے منانے کا وعدہ کرنا کہاں کی دائشمندی ہے ۔ اس طرح موام کو

سبزیاغ د کھانے سے کیا حاصل ۔

وہ بھی کیا زمانہ تھا جب اسم نولیی میں فخریہ اوپر کی آمدنی کا ذکر ہو تا تھا ۔ جب مائیں این جان بہجان والیوں یا رشتہ داروں سے ہیٹی کے پیغام کا ذکر کر تیں تو پہلا سوال ہوتا کہ تنخواہ کیا ہے۔ کچہ جھینپ کر جواب دیا جاتا تنخواہ تو کم ہے ( پھر تن كر ) مگر اوپر كى آمدنى الحقى بے كتے ۔ اس پر دوسرى عورتيس الممينان كا سانس لیسیں کہ طوبی کھانی کر خوش رہیگی ۔ ایک کہی اب میرے دیور کو دیکھو ديره مو رويلي تخواه ب مكر اوپركي آمدني بونے سے "جورو " سرے پاؤں مك سونے میں پیلی ہے ۔ ایس اتانی (اتاول) پڑی ہے کہ کسی کو کچھ مجھتی ہی نہیں ۔ ہوں یاں کس کی جوتی کو پرواہ ہے ۔ بدھیاں بولتیں " سونا بہی دھاک کو جل، بوت حنی نیوز کو چل " اگر اسم نولیی میں اوپر کی آمدنی کا ذکر مد ہوتا تو یدی تنویش سے پوچھا جاتا کچے اوپر کی آمدنی بھی ہے یا نہیں ۔ ایسی حقیقت پند عورتوں کے ساتھ کچھ لوگ الیے بھی تھے جو رشوت کو تو ہرا سیجے تھے مگر اے لینے كو نہيں سية تواليها لاو ب حيد مكانے والا ي چھاتا ہے سالي صاحب لين ضمیر کو اس طرح محمالیں کہ ان کے میاں بے حساب ر شوت تعواے ہی کھاتے ہیں بس آئے میں ملک کی طرح لیتے ہیں ۔ ذرا" روثی " کو مزہ وار بنانے کے لئے ۔ یہ تو سمجی جانتے ہیں کہ بغیر ملک کمانا کتنا سینا اور بے لذت ہوتا ہے ۔ مزہ وار ہونے کے لئے کھانے میں ملک کتنا ضروری ہے اور پر ملک کی کی سے تو انسان ہدیوں اور جلد کی بیماریوں میں اسکا ہوجاتا ہے ۔اب آپ ہی بتائیے کہ " ملک " ے کوئی کس طرح برمیر کر سکتا ہے۔ فل تو بلا پر بیٹر والے بھی نہیں چھوڑتے ۔ تھوڑی مقدار میں لے بی لیتے ہیں۔

اس زبانے میں لوگ کچ اتنے بیار اور سلیۃ سے ر شوت لینے تھے کہ وہ دینے والوں کو نہیں کھلی می اور حکومت بھی زیر اب مسکر اکر انجان ہوجاتی کہ

ہد معاش کہیں کے سلوگ جیو اور چینے دو سے اصول پر عمل کرتے تھے۔ لیکن آج وہ پیار و محبت کہاں رہا ۔ بس نفسانفسی کا معاملہ ہے لوگ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ہی حلال کر دیتے ہیں ۔ الیم تگڑی رشوت مانگتے ہیں کہ دینے والا بلبلاکر رہ جائے۔

ر شوت آج کل حکومت کی بلاک لسٹ میں شامل ہے اور اس پر کڑی نگرانی بھی ہے ۔ مگر چونکہ "ضمانت " پر چھوٹی ہوئی ہے اس لئے خوب چل رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی کافی بڑے بیمانے پر سررستی بھی ہوری ہے۔ ہماری سوسائی کا ہمیشہ دہرا معیار رہا ہے ۔ شرفا طوائفوں کو دن میں گالیاں دیتے ہیں لیکن رات میں ان کے دربر ماتھا ٹیکتے ہیں ۔ رشوت کا کچھ یہی حال بے حلال کی کمائی ہونے کے بادجود رشوت لوگوں کو اپن طرف کھینئے ہی لیتی ہے ۔ آج کل اخباروں میں بری دھوم سے خبریں جمعیتی ہیں کہ فلاں انسیکٹریا کلکٹریا تحصیل دار ر شوت لیتے ہوئے رنگے ہاتموں پکڑا گیا اور اے معطل کر دیا گیا ۔ لیکن الیے انسپکروں ، کلکروں کا حساب کریں تویہ انگلیوں پر گئے جاسکتے ہیں۔ اگر ر شوت خوروں کا تناسب اتنا ہی کم لیعنی "آئے میں ممک " کے برابر ہے تو اتنا واویلا کیوں انھیں نظرانداز کیوں نہیں کیا جاتا ۔ چمان بین سے سپہ حلا کہ یہ چند بد تحسمت وہ لوگ ہیں جمنوں نے چالاک بننے کی کوشش کی اور سارا مال اکیلے ہی اکیلے ہڑپ كركئے ميهاں تو كھاؤ اور كھلاؤ كے اصول پر عمل كرنا برتا ہے ورند تيزهي الكلي سے سارا تھی نکال لیاجا تا ہے۔

کافی عرصہ تک ہم اس غلط فہی میں بسلا رہے کہ جو چیزکام سے پہلے دی جاتی ہے وہ ر شوت ہے اور بعد میں جو دی جاتی ہے وہ محنتانہ ستحنہ یا الدَّرَاعَةِ الطَّوْلُ شکرانہ ہے لیکن ہماری یہ غلط فہی اس وقت دور ہوئی جب ایک شخص نے کسی سے کہا کہ آپ کی نوکری کچی مجھو ہاتھ میں آرڈر آئے کے بعد پسے وہنا سے لین کہی

كمبى يه كاروبار مجروسه بر بهي چلتے ہيں ۔اس ميں جو كھم ہے اگر تقرري كا پروانه ہائق میں آنے کے بعد وہ شخص ہاتھ بہادے تو نوکری دلانے والا کیا کرلے گا۔ ہوسکتا ہے اس کے پاس اس کافے کا بھی منز ہو ۔ ہمارے ایک جان بہجان کے لڑے نے میں بتایا کہ اسے انٹرویو کال آیا ہے تنخواہ سولہ سو ملے گی ۔اس نوکری کے لئے وہ پندرہ ہزار کی بھینٹ چرمحانے تیار ہے ۔ ہم نے مثورہ دیا کہ فوراً چرمحادو تماری دس میسنے کی تنخواد کے برابر ہے ۔ مجھ لو دس میسنے اور بروزگار رہے ۔ ساری زندگی بے روزگار رہنے سے تو وس میسے بے روزگار رہنا نہیں کے برابر ہے ۔ عور کریں تو معلوم ہوگا کہ ماجائز طریقے سے جتنے بھی کار و بار ہوتے ہیں وہ انتائی امانداری اور راست بازی سے انجام ویے جاتے ہیں -ان کی بنیاد عجائی اور راست بازی پر ہوتی ہے ۔ زبان کے مجروسہ پر لاکھوں کا ہمر پھیر ہوجاتا ہے ۔ ند کوئی تحریر ند دستادیز- ایک اسمگر دوسرے اسمگر کو کمی دهوکا نہیں دیتا ۔ انڈر ورلڈ بین کال ونیا کے کچ اصول ہوتے ہیں جھیں وہاں کی کالی بھیریں مجی نہیں توڑیں بلد ان کے لئے این جان دے دی ہیں ۔ ادم ہماری شریفوں کی دنیا ہے کہ لوگ لکھا " پرمی " کے باوجود قرفس کی رقم د بالیتے ہیں - جب کوئی كرايد دار مكان مين داخل موتاب تويد مجه كر داخل موتاب كه اس فيد مكان كرايه پر نہيں ليا بلكه فسطوں ميں خريدا ہے - بحراكي دن بات عدالت ،كمرى تك جاتی ہے اور مجروی بے سہاروں کی سہارا ر شوت مدد کو آئیجی ہے ۔ ویکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی چیز کو بالکلیہ خم نہیں کیا جاسکا تو اے قانون کے دائرے من لاكر بالاعدو بناويا جاتا ، مثلاً جم فروشي - اس بزارون سال بران مقبول عام پیشہ کو جب مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کی گئ اور حکومتوں کو اس میں ماکامی ہوئی تو اس پیشہ کو ہالاعدہ تسلیم کرایا گیا اور ایسی عورتوں کو السنس دینے جانے گے ۔ای طرح ر شوت خوری کو بھی قانون کے دائرہ میں لاکر

غیر تانونی کی فہرست ہے نکالا جاسکتا ہے۔ جسے کالے دھن کو سفید دھن میں سیدیل کیا جاتا ہے۔ حکومت کو چاہئے کہ دہ محکہ اور فائل کی ایمیت کے لحاظ ہے سیدیل کیا جاتا ہے۔ حکومت کو چاہئے کہ دہ محکہ اور فائل کی ایمیت کے لحاظ ہے اس کی فسیں مقرد کر دے اور اس فسیں میں چہرای سے لے کر سب سے اونجی کر ہی حک کا سناسب مقرد کر دے اور اس آمدنی پر انکم فیکس لگادے چونکہ یہ ذائد آمدنی ہے اس لئے اسے بھی لاٹری ، رئیں اور انعامی رقومات کے دمرہ میں شامل کر دے ۔ اس طرح حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوجائے گا اور عوام کو ذہن کہ کشمش سے نجات مل جائیگ ۔ گور نمنٹ کے لئے یہ کوئی مئی بات نہیں ہے۔ جب کھلے بازار میں سمنٹ کی قیمت کم نہ ہوئی تو کنٹرول سمنٹ کا دام بھی کھلے بازار کی نرخ کے برابر کر دیا گیا کالے کو سفید کر نا مشکل ہے لیکن سفید کو کالا کر ما بہت آسان ہے۔

ر شوت بعتی طاقتور ہے اس کا لینے والا اتنا ہی کرور ۔ ر شوت کی ہلی می مار دو آپ کے قابو میں آجاتا ہے ۔ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم بعض چیزوں کے صرف برے پہلو کو ہان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں جب ہم خیرات دیتے ہیں ۔ مخاجوں کی مدد کرتے ہیں ۔ ہزاروں روپیے خرج کر کے جب ہم خیرات دیتے ہیں ۔ مخاجوں کی مدد کرتے ہیں ۔ ہزاروں روپیے خرج کر کے مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں تو ہماری نظر خرج پر نہیں ہاتی بلکہ اس سے ہونے والے ثواب پر ہی سارا دھیان مرکوز رہتا ہے ۔ جو نہ صرف ادھار ہے بلکہ دوسری دنیا میں ملئے والا ہے حالانکہ عاقبت کی خبر ضدا جانے ۔ لیکن ر شوت دیتے ہیں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے وقت ہم صرف ہاتھ سے نظنے والے روپیے کو دیکھتے ہیں اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والے نقد فائدہ پر عور نہیں کرتے ۔ ہماری مشکل جو آسان ہوتی ہے اس ہم دھیان میں نہیں لاتے ۔ اس کے علاوہ ہم اگر اس پر عور کریں کہ جس شخص کو دھیان میں نہیں لاتے ۔ اس کے علاوہ ہم اگر اس پر عور کریں کہ جس شخص کو دھیان میں نہیں لاتے ۔ اس کے علاوہ ہم اگر اس پر عور کریں کہ جس شخص کو میان سے والے ثواب کا پورا اندازہ ہوجائیگا۔ ہوسکتا ہے اس پینے سے وہ بیٹی یا ہم کو دیکھتا ہے اس پینے سے وہ بیٹی یا ہم کو دیکھتا ہم اس بینے ہے وہ بیٹی یا ہم کو دیکھتا ہم اس بینے سے وہ بیٹی یا ہم کو دیکھتا ہے اس بینے سے وہ بیٹی یا ہم کو دیکھتا ہم اس بینے سے وہ بیٹی یا ہم کی دیکھتا ہم کو دیکھتا ہم اس بینے سے وہ بیٹی یا ہم کو دیکھتا ہم کا استعمال کی طرح کرے گا تو ہم کو دیکھتا ہم کو دیکھتا

بہن کی شادی کردے ۔ لڑے یا بھائی کے داخلہ کے ڈوئیشن کے لئے استعمال کرے ۔ فرج خریدے یا کرٹی وی خریدے ۔ ان جمام باتوں سے ہم کو ثواب ملے گا۔ جب تک اسکی بیٹی یا بہن لینے شوہر کے ساتھ بنسی خوشی زندگی گزارے گی یا جب تک وہ فرج کا ٹھنڈا پائی استعمال کر تا رہیگا۔ کر ٹی وی سے لطف اندوز ہوگا ہم کو اس کا ثواب جاریہ ملتا رہیگا سوچتے یہ کتنے اطمیعتان اور خوشی کی بات ہے۔ ہم کو اس کا ثواب جاریہ ملتی رہیگا کا دار وہ دار اس بات پر ہے کہ ہم اسے کس ڈھنگ کسی بھی چیز کی انجھائی برائی کا دار وہ دار اس بات پر ہے کہ ہم اسے کس ڈھنگ سے ویکھتے ہیں ۔ یو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ بھی لیٹ روں کی طرح حقیقت لیند بن جائے اور رشوت کو امداد باہی کے دائرے میں شامل کر لیجئیے۔

0 0 0

تحمد کے لغوی معنی ہیں عطیہ ، مذرانہ ، سوغات ، العام وغیرہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شے ہے جو مقت دی او رلی جاتی ہے ۔ عجفے کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ یہ مفت ملتا ہے ستحف دینے کی بہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ خوش سے دیا جائے لیعن قانونی زبان میں بلا جراورکر اہ ۔ دوسری صورت میں یہ کوئی اور شے ہو سکت ہے تحد نہیں ۔ تحفے بڑے کام کی چیز ہیں ۔ لینے اور دینے والے دونوں کے لئے سید مشکل کشا بھی ہیں اور خلوص و محبت کا تعویذ بھی یہ محبت کی سیرمی ہوتے ہیں جس پر چڑھ کر آپ کسی بھی منزل پر پہننے سکتے ہیں بلکہ جمت پر بھی چڑھ مکتے ہیں مینی مربر بھی بنٹھ کتے ہیں ۔ یہ بگڑے ہوئے کام بناتے ہیں رے ہوئے کام فکال دیتے ہیں زبردستی کسی سے گھے پڑما ہو یا کسی سے گھر آمدو رفت شروع كرنا بو باس كو پنانا بويا مجوب كو منانا تحف كاسهارا ليج مقصد منوں میں یورا ہو جائے گا۔ کس کے گھرآمد و رفت شروع کرنے کے لئے منحالی کا ڈبہ بہت مناسب تحد ب بشرطیکہ مع وقت پر بھیجاجاتے ۔ امتحانات کے لتیجہ کا وقت بہت مناسب وقت ہے کسی کوشبہ بھی مد ہوگا۔

تحفے کی ادلا بدلی کا رواج ہر قوم میں ہے پرانے زمانے میں کرور بادشاہ اور راجہ اپنی طاقتور پڑوی حکومتوں کو بطور خیر سگالی تحد بھیج کر الححائے رکھتے تھے تاکہ فرصت کے اوقات میں ان کی حریص فظرین پڑوئی ریاستوں پر مذیڑیں ۔ تحمد دینے اور لینے سے محبت اور خلوص بر صاب ہے بات تو حدیث میں بھی ہی گئ ہے کہ تم آپس میں تحفے تحائف دیا اور لیا کر واس سے محبت اور خلوص بر ھے گا۔ اس لئے مریدین لینے پیرو مرشد کی خدمت میں بڑے خلوص و عقیدت سے نذرانے گزرائے ہیں ۔ تاکہ نظر عنایت ہو اور جنت کی راہ ہموار ہوجائے ۔ بعض بد نیت اور کنج س اصحاب لفظ " دیا " کو اضافی لفظ اور کاتب کی شرارت بچھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں ۔ شرارت برگر دن کاتب ان کے خیال میں تحفے صرف لینے کی چیز ہیں جو مزہ تحفے لینے میں ہر گزنہیں ہے ۔ بعض طالت میں کر نسی تحف میں دی جاتی ہے کہ آپ اپنی لپند کی چیز میں جبدیل کر لیج لیکن شرپند حضرات میں دی جاتی ہے کہ آپ اپنی لپند کی چیز میں جبدیل کر لیج لیکن شرپند حضرات اس کو رشوت کا نام دیتے ہیں ۔ لفظ محمد بھی بڑا و سیع و بلیغ لفظ ہے ۔ اسے منفی یا طزیہ انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ طنز کی چاشی کو دگنا کر دیتا ہے اور بات طنزیہ انداز میں استعمال کیا جائے تو یہ طنز کی چاشی کو دگنا کر دیتا ہے اور بات عبرت شکھی ہو جاتی ہے مشکلًا ملاحظہ ہو یہ سرخی " سنیما کی شرح نکٹ میں اضافہ ،

تحف غیر مادی بھی ہوتے ہیں ۔ جسے غم کی سوغات ، خوشی کی سوغات ، محبت کا سحف فیرہ ۔ محبت کا سحف اگر نونہال کی شکل میں دیا جائے تو بے چاری محبوب کی دنیا اور عاقبت دونوں خراب ہو جاتے ہیں ۔

تعفے خصوصاً ان تقاریب میں دیے جاتے ہیں جن میں ماحفز تناول طعام کی درخواست کی جاتی ہے ۔ جسے شادی بیاہ ، ہم اللہ ، سالگرہ ، عقیقہ وغیرہ یہ تقاریب اتنی خوش گوار ہوتی ہیں کہ ان میں میزبان کے علادہ مہمان بھی بے انہنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں یہ خوشی میزبان کا مہمانوں پر احسان ہے کہ اس نے انھیں خوشی میں شرکت کا موقع فراہم کیا لہذا وہ بطور شکرانہ تحف نذر گزرائے ہیں انھیں خوشی میں شرکت کا موقع فراہم کیا لہذا وہ بطور شکرانہ تحف نذر گزرائے ہیں کی لوگ خود نمائی اور جموئی شان دکھانے کے لئے بھی تحف دیتے ہیں ۔ ہونا بھی سے کہ انسان ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوں یہ سے بہی جاہیے کہ انسان ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں برابر کے شریک ہوں یہ

انسانیت کا تقاضہ ہے لیکن بعض حصرات حدسے تجاوز کرتے ہوئے اتنے خوش نظر آتے ہیں کہ شریر حصرات انھیں "عبداللہ " کے لقب سے یاد کرتے ہیں ۔ مشہور ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ۔

بعض تقاریب ایسی ہیں جو ساول طعام کی ہونے کے باوجود تحف والی تقاریب کے زمرہ میں نہیں آئیں ۔ جسے جہلم، بری، گیارہویں، کونڈے وغیرہ ۔ تحف قیمتی اور معولی ہر قسم کے ہوتے ہیں اور حیثیت اور موقع کے لحاظ سے دیئے جاتے ہیں ۔ تحف آپ لائق باپر لائق ہونا چاہیے لینے والا امیرہو تو آپ لائق کی بات نہیں چلتی پر لائق دینا پڑتا ہے ۔ دیئے والا امیر ہو تو آپ لائق دینا پڑتا ہے ۔ آئی پر سر اقتداریا بالدار ہو تو اسکو اس کے بال دار دوستوں رشتہ داروں بھی خواہوں اور ضرورت مندوں سے بڑے اور قیمتی تحف طبتے ہیں جسے فرتج، کر فی دی رس و سان موں، گرر، واشک مشین اور کار وغیرہ ۔ کبھی کبھی یہ تحف وبال جان میں بن جاتے ہیں جنانچہ ایک کمین کے مینیجنگ ڈائر بکڑکی لاکی کی شادی میں جب ایسے ہی تحف طے اور اس کی چار سے ضرب دے کر تشہیر کی گئی تو ایک ہفتہ جب ایسے ہی تحف طے اور اس کی چار سے ضرب دے کر تشہیر کی گئی تو ایک ہفتہ جب ایسے ہی تحف طے اور اس کی چار سے ضرب دے کر تشہیر کی گئی تو ایک ہفتہ کے اندر ہی ہی ۔ بی ۔ آئی والوں نے ایک ساعۃ تین گمروں پر تین شہروں میں جہا ہے بارا ایک خود ان کا گھر دوسرا ان کے داباد کا اور تعیرا ان کے سرم می کا۔

اونچ اوسط طبقے کے لوگ سلائی مشین، بیبل نین ، دُنرسٹ ، الکُرُک آرن و فیرہ دیتے ہیں ۔ بے چارے وائٹ کالر اپن بساط کے مطابق فیونگ باکس تحرباس ، بریف کیس ، وال کلاک ، سوٹ کیس ، اسٹیل کی تحالیاں گاس اور کنوریاں و فیرہ ۔ ہمارے غریب ملک میں وائٹ کالرکی آبادی زیادہ ہے اس لئے ایک ہی قسم کے کئی تحف بحم ہوجاتے ہیں ۔ یہ تحف اپنی نوعیت کے لحاظ سے امداد باہی تحف کے جاسکتے ہیں ۔ ان تحفوں کا فائدہ یہ ہے کہ آپ دو تمین سال حک تحف فریدنے کے جاسکتے ہیں ۔ ان جواتے ہیں اور ان تحفوں کے ساتھ کئی شادیوں فریدنے کے جھنے شان ہے آزاد ہوجاتے ہیں اور ان تحفوں کے ساتھ کئی شادیوں

میں شرکت کر سکتے ہیں اس طرح ان تحفوں کی ہمرا چیری ہوتی رہتی ہے جسے بقر مید کے دن گوشت کی ہمرا چیری ہوتی ہے ۔خود ہم نے ایک صاحب کو ان کی شادی میں اپن شادی پر تحفے میں ملا شہونگ باکس کا تحفہ دیا تھا جس پر وہ بہت ممنون ہوئے تھے شائد انھیں ہم سے تعظے کی امید نہیں تھی ۔ اور ہماری یہ حرکت ان کے لئے غیر متوقع تھی ۔ شیونگ باکس کا تحد دولہاکو ایک قسم کی وار ننگ مجی ہے کہ میاں تھاری تجامت کے دن آگئے ۔ مگر ہماری نیت یہ ہر گز نہ تھی ۔ بعض حصرات کی شادی میں انکی بڑی یا چھوٹی بہن یا بھاوج قلم اور کاغذ لے کر بدیم جاتی ہے اور تحفوں کی باقاعدہ فہرست سیار ہوتی ہے کہ کس نے کیا دیا کمبھی کمبھی بہن یا بھادج کی نیت کسی اچھے تحفے پر خراب ہو جاتی ہے تو اسے وہ لینے کھاتے میں لکھ لیتی ہے ۔ اور روپیوں کے لفانے کا غائب کرنا تو بہت آسان کام ہے ۔ دو سرے دن یہ فہرست مدعوین کی فہرست سے ملائی جاتی ہے کہ کس نے کیا دیا اور کون گول کر گیا - بچر تحفوں پر مختلف تبھرے ہوتے ہیں اور مادہندہ کا نام بلک لسك سي لے ليا جاتا ہے۔

حیفے عام اوقات میں بھی دینے جاسکتے ہیں بغیر کسی تقریب کے عض خلوص اور مجت بڑھانے کے لئے ۔ اکثر مجبو بائیں لینے مجبوب کو لینے ہاتھ کے کڑھے ہوئے رومال تحف میں ویتی ہیں جس کے ایک کونے پر اس کا نام بھی کڑھا ہوتا ہوتا ہوتا کہ یہ فک یہ ہو کہ یہ کسی اور نے بنایا ہے ۔ ان شخفوں کی فہرست بہت طویل ہے اس لئے ہم عہاں ذکر نہیں کررہے ہیں کیوں کہ یہ مضمون رہنائے شخف دہندگان نہیں ہے۔

چیز کسی ہی معمولی ہو جب تحف کی شکل میں اس کے عن دار کے پاس بھن کے جاتی ہے تو وہ کوہ نور کا مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ یوں بھی کوہ نور کی کوئی تحیت ہو سنگتی ہے لیکن عام کہادت کے مطابق خلوص اور محبت سے دیا ہوا تحف لاقیمت ہو تا ہے ہمیں شک ہے کہ کہنے والے نے بہاں لاقیمت کی اصطلاح مفت کے معنوں میں استعمال کی ہے۔ ولیے لفظ مفت بہت ہی من پیند اور مقبول عام لفظ ہے خود حضرت غالب بھی مفت کو بہت پیند فرماتے تھے۔ اسکی افاد مت کے قائل بھی تھے۔ اور مفت کی پیتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں۔ مفت ہاتھ آئے تو براکیا ہے۔

0 0 0

# سونے کا نوالہ شیر کی نگاہ

بوں کی پرورش کے سلسلے میں ایک کہادت مشہور ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالہ اور ديكهو شيركي لكاه ساس مقوله برشفيق الرحمن في كره لكائي " ماكه كهايا بيا باني مو جائے " ہمیں تو یہ مقولہ سے زیادہ مشورہ معلوم ہوتا ہے ۔ معلوم نہیں یہ کس وانثور کے ذمن کی پیداوار ہے ، گمان غالب ہے کہ ید کسی محکمہ جنگات کے افسر یا سرکس کے رنگ ماسڑ کے دماغ کی پیدادار ہے اس مثورہ کے ساتھ یہ شرط نہیں لگائی گئ کہ آنکھیں بھی شیر جیسی ہونی چاہئیں ۔ جب ہم چھوٹے تھے تو این الا جان سے یہ کباوت اکثر و بیشتر سنتے ہمارے ابا جان کے حوالے سے کہ دہ الیما کہتے ہیں ۔ اخوں نے نوالہ کھلانے کی ذمہ داری لے لی تھی اور ویکھنے کی ذمہ داری ہماری والدہ پر چوڑ دی تھی ۔ وہ دوسروں کو بھی لینے بچوں کو شیر کی نگاہ ہے ویکھنے کا مشورہ دیتیں اور ثبوت میں ہمیں پیش کر دیتیں کہ دیکھو ہم کہنے بوں کو کسیار کے ہیں۔ ہم اس معموم جوٹ پر شنے ہمیں کمجی احساس نہیں ہوا کہ ہمارے والدین ہمیں شیر کی کھاجانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں - ہم نے کی بار باغ عام س شیرے آنکھیں لڑائی تھیں اور ہم اس کے عادی تھے - ہماری صحت اور سعاد تمندي كي وجه وه لوگ اس خوش فهي مين بسكا تھے كه بم واقعي لكاه شیرے مارے ہیں اور سونے کا نوالہ اتھی طرح منہم ہورہا ہے - لیکن انھیں ہے ومراکا بھی لگا ہوا تھا کہ ہم شیر کی نظروں سے بدخن ہو کر بخاوت مد کر ویں اس

کے وقتاً فوقتاً یہ وضاحت کی جاتی کہ شیر کی نظرے دیکھنا ہماری ہی جھلائی اور ہاضمہ کے لئے ہے ۔ اس طرح وہ ہمیں ہوتا ہے ۔ اس طرح وہ ہمیں اپنے اعتماد میں لیتے جس طرح قومی مسائل کے حل کے لئے اپوزیش پارٹیوں کو اعتماد میں لیاجاتا ہے ۔

غریب اور اوسط طبقت کے لوگ سونے کا نوالہ تو نہیں کھلا سکتے ہیں وہ این حیثیت کے مطابق تکنیے چاندی یا پیش کا نوالہ کھلاتے ہیں اور اس پر مقولہ کا ملمع چرمھا کر سونے کا بنا ویتے ہیں لیکن شیر کی نگاہ وہ کہاں سے لائیں کہ یہ چیز موروثی ہوتی ہے ۔ اس لئے وہ ملی کی لگاہ پر ہی اکتفا کر لیتے ہیں کہ علویہ بھی اس کی خالا ہے اور اس سے ملتی جلتی ہے ۔ ہمارے بچپن میں تربیت کا معیار دوسرا تھا وہ شاہی دور تھا اس لیے ہر گھر پر شاہی کی گہری چھاپ تھی ۔ مشہور ہے جسیہا راجہ دیسی پرجا ہر گھر ایک محل اور دیوان خانہ ایک در بار ہوتا ۔ اور گھر کا مالک خود کو ہادشاہ نہیں تو شاہی خاندان کا ایک فرد مجھتا ۔اس حساب سے اس کی بیوی ملد اور على شہزادے اور شہزادیاں - چنانچہ ناموں کے آگ پاشاہ ضرور نگایا جاتا جسے سلیم پاشاہ ، چاند پاشاہ ، تاج پاشاہ ، وغیرہ اس لئے تربیت بھی اس انداز سے کی جاتی آج کی طرح نہیں ۔آج کل تو لفظ تربیت کا چلن ہی ترک ہو گیا ہے ۔آج کل ماں باب ایک طرف اور سے ایک طرف کسی کو کسی کی خبر نہیں کہ کیا کر رہا ہے پو چھو تو جواب ملتا ہے Generation gap ہے اگر ہم کمجی اتفاق سے آنگن میں نگلے پیر علیے جاتے تو فورأ سوال کیا جاتا دھیروں کی اولاد ہیں کیا ۔ دھیر اس زمانے میں ہندوستان کے قدیم ہاشدوں کو کہا جا یا تھا ۔ اگر کوئی اعلیٰ خاندان کا مذکر اس قد میم قوم کی مؤنث سے مانکہ ملا ایسا تو اسے بڑی بری نظرے دیکھا جاتا حیدر آباد کی شیروانی اور بریانی مشہور ہے مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ دھیو کی مؤلث مھی مشہور تمی ۔ واللہ اعلم ۔ ہم ایک شادی میں شریک ہوئے تو دیکھا کہ

دہن کی والدہ مہمانوں کے سلمنے نہیں آر ہی ہیں ۔ دولہا والے ہار ہار پوچہ رہے تھے کہ دہن کی والدہ کد هر ہیں ۔ ایک گر کی بھیدی جو ہمارے قریب ہمنی تھی بہوں میں گرہ ڈال کر بولی " اوی انکی پیشانی پر گوندہ ہے کسیا سلمنے آئیئگی "گوندہ ایک کالا نشان ہے جو یہ قدیم قوم اپنی پیشانی پر گدھوایا کرتی تھی ۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ قوم کانی دور اندیش ہوگی ہے ۔ اس لئے گوندے کا دواج قریب قریب ترک ہوگیا ہے ۔ خیر جہاں کی چیز وہیں ساجے ۔ لیکن آج کل لوگ جعلی صداقت نامہ لے کر اپنا نسلی رشتہ اس قدیم قوم سے جوڑ رہے ہیں ۔ اور حکومت کو اس کی روک تھام کے لئے تانون بنانا پڑرہا ہے ۔ انقلاب ہیں ۔ اور حکومت کو اس کی روک تھام کے لئے تانون بنانا پڑرہا ہے ۔ انقلاب ہیں ۔ ادر حکومت کو اس کی روک تھام کے لئے تانون بنانا پڑرہا ہے ۔ انقلاب ہیں ۔

آئے ہے چالیں سال وہلے جنسیات راز کی چیز تھی ۔ لیکن آن کل کھلی کتاب ہادوں کی ہے۔ بچوں کے لئے یہ شجر مموعہ تھی ۔ جوش یلح آبادی نے اپن کتاب یادوں کی برات میں لکھا ہے کہ ان کے گر میں ایسی ترکاریوں کا داخلہ ممنوع تھا جنگی شکیں خصوص انسانی اعضاء ہے ملتی جلتی تھیں ۔ اگر کسی بچہ کو اس گپت گیان کا علم ہو تا تو دوسرے بچوں کے ماں باپ اس کو بہت برا تجستے اور لینے بچوں کو اس ہو تا تو دوسرے بچوں کے ماں باپ اس کو بہت برا تجستے اور لینے بچوں کو اس سے دور رکھتے کہ نا بابا ہمارا بچہ فراب ہو جائے گا ۔ شرافت اور سعاد تمندی کا معیار یہ تھا کہ بچہ ہمیشہ پڑھائی لکھائی میں معروف رہے کوئی کھیل نہ کھیلے ۔ کھیل کے عام پر زیادہ سے زیادہ دور کھڑا ہو کر دوسرے بچوں کو کھیلتا دیکھ لے ۔ گانا بالکل نہ بے کہ اس میں بجنا ، بلما ، ساجن ، بالم ، بیار ، محبت اور عشق جسے گندے الغاظ آتے ہیں ۔ فاسیں بالکل نہ دیکھے ۔ ہاں اگر تاریخی فلم ہو تو کوئی بات نہیں ۔ وہ بھی ہمارے ساتھ دیکھے ۔ اکیلے نہیں ۔ فروری نہیں کہ تاریخی واقعات بالکل میح ہوں شرط یہ ہے کہ کوئی نگاسین نہ ہو ۔ نگلے سے مراد مادر زاد نہیں ۔

نوجوانوں کی شرافت کاسب سے بڑا معیاریہ تھا کہ شادی کے دن تک بھی

اس کو میاں بیوی سے تعلقات سے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سببی اس کی شرافت اور بھولے پن کی بہچان تھی ۔شادی سے روز اس سے بہت ہی شریف اور شادی شدہ دوست کو اس سے ساتھ چھوڑ دیا جاتا کہ میاں بھم اللہ اب تم اس سکچ کو زیدگی سے راز مجھاؤ سیا یہ ذمہ داری کوئی تانی یا دادی قسم کی بڑھیا لین ذمہ لیتی کہ اس عمر میں تذکیر و تانیث کا فرق مٹ جاتا ہے ۔وہ اشاروی کتابوں میں مجھاتی ۔نوجوان بھی بڑے سم ظریف ہوتے سب کچھ جان کر یوں بھولے بن میں میں بھی بڑے سے اور بڑھیا کے غیاب میں اس کی ناقص اور ادھوری معلوبات پر قبقیم لگاتے ۔گر اس میں اس بے چاری کا کیا تھور، جو علم سنیہ بہ مسنیہ چاتا ہے وہ الیما ہی ناقص ہوتا ہے۔

ماں باپ کے لئے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میچ کی جو بیس مسئلے مگرانی نہیں کر سکتے وہ اکیلا کئ جگہ جا تا ہے ۔ اور یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی آدی ہے سے ساتھ مستقل طور پر رکھا جائے ۔ اور بھراس آدمی کا بھی کیا بھروسہ ۔ ببول شاعر و وله الك فامن بو ضامن ك لئ " تو بوشيار مال باب الله ميال كو ي كانگرال بنا ديية بين سبينك خريج مد يصفري جناني بمين بميشر درايا جاما سالد ميان جركا دیں گے ۔ الله میاں النا الحا دینگے ۔ الله میاں ہاتھ توز دیں گے ۔ الله میاں پیر توز دیں گے ۔اگر ہم محض تجسس کی بناء پر کسی بد میتی سے نہیں کسی ایسی ولیسی چیز کی طرف د یکھتے تو فوراً ٹوک دیا جاتا نہیں جی نہیں دیکھنا الله میاں آنکھیں پھوڑ دیتے ہیں ۔ لیکن ہونی کو کون روک سکتا ہے ۔ ایک ون کا ذکر ہے کہ ہم نے مر فی کو جماعب میں بند کر دیا اب بے چین شروع ہو گئ بار بار جمامک کر ویکھتے کہ مرغی نے انڈا دیا ہے یا نہیں ۔اس تانک جمانک میں ایک بار سارے مل كئے اور بم نے اس عمل كو ويكھ ليا جس كے ويكھنے سے الله مياں بغير بيان صفائى لے آنکھیں چوڑ دیتے ہیں لیکن انڈے کی خوشی میں اسے بعول کر ہم نے جسٹ سے

جھانب ال دیا ۔ بیچاری مرغی اکری ہوئی مچھٹی مجھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تمى - ايك سيكند مين يه دوسرا حادثة تهاجواس پر كزرا تها بلك جيكة وه يح ماركر اوحر بھاگی اور ہم انڈا لے کر اوحر ۔ ابھی انڈے کی گر می پوری طرح کم بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہیبت شروع ہو گئ ۔اب کیا ہوگا ۔اللہ میاں ہماری آنگھیں مجوز دیں گے ۔اس پرایشانی کے موقع پر ہم کسی کو اپنا مونس و غم خوار بھی نہیں بنا سکتے تھے ۔ معاملہ کافی شرمناک تھا ۔ سوچا حیل کر اماں کو ہی بتا دیں شائد وہی کچھ عد بیر كريں اور ہمارى آنكھيں محوشے سے بجاليں ليكن ہم سوچتے ہى رہ كئے ۔ ايك طرف المال جان دوسری طرف الله میال یا الله بم کدمر جائیں -اس مشمکش میں شام ہو گئ ہماری آنکھیں بھو تنا تو کجا بقول سرمہ فروش جالا پھولا بھی نہیں آیا ۔ دوسرے دن ہم اس بات کو بھول گئے ۔ لیکن برسوں بعد جب ہم نے نمائش میں ا كي كھلونے كى دكان پر بلاسكك كى اكيب ايسى مرغى ويكھى جو وبانے پر اكيب كے بعد ایک چه سات انڈے ویتی تھی تو ہمیں وہ سارا واقعہ یاد آگیا سبڑی ہنسی آئی ہم نے سوچا زمان ترتی کر گیا ہے اور اب بچوں کو کھیل کھیل میں تعلیم دی جاتی ہے ۔ یہ کھلونا پچوں کے اس ٹردھے سوال کا بڑا سیدھا جواب ہے کہ انڈا کہاں سے آیا۔ الک اور بات سے بھی ہمیں ڈرایا جاتا کہ مینڈک مارنے سے کیے گو نگے پیداہوتے ہیں - گاؤں میں ہمارے گھر کے قریب ایک تالاب تھا اس میں بے حساب منذک تھے ایک دن ہم اس تالاب میں کنکر چھر بازی کر رہے تھے کہ ا کیس کنکر چھوٹے سے بینڈک کے جا لگا ۔ بینڈک جت ہو گیا ۔ ہم نے سوچا شائد مذاق كردبا ب - مر اس كا وقت تو آجها تها - كبخت ك في الله كوييارا موكيا تها اور ہمیں پریشان کر گیا تھا ۔ ہیب شروع ہوئی کہ ہمارے بچ گونگے پیدا ہوں گے ۔ مگر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ہمارے بچے ایب سال مکمل کرنے سے پہلے بولنے لگے اور دوسرا بچہ تو کافی باتونی بھی نکلا ۔ ابھی کچھ دن پہلے یہی واقعہ ہم اپنے بھوں کو

سارے تھے کہ کمی طرح ہم نے بینڈک مارا اور کمی طرح وہ گونگے ہونے سے زی کے ۔ تو پیماری والدہ کی مامنا مجردی اور انھوں نے بازو کے کرے سے پکار کر کہا "ہوتو تم جان بوجھ کر تھوڑا ہی مارے تھے "لیحنے انھوں نے بڑی چالا ک سے اپن بات رکھ لی ہم سوچنے لگے آخر یہ بسیسیوں بار سی ہوئی بات ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے ۔ اللہ تعالی نیت کو ویکھنا ہے اعمال کو دار و مدار نیت پر ہے ۔ اللہ تعالی نیت کو ویکھنا ہے اعمال کو نہیں ۔ اگر ہم واقعی جان بوجھ کر بینڈک کو مارتے تو ضوا جانے کیا ہوجانا ۔ اور شائد ہم اندھے ہونے سے بھی اس لئے نیج گئے تھے کہ ہماری نیت ہوجانا ۔ اور شائد ہم اندھے ہونے سے بھی اس لئے نیج گئے تھے کہ ہماری نیت صاف تھی۔

0 0 0

## وظيفه حسن خدمت

حفزات وظیفے تین قسم کے ہوتے ہیں ۔ پڑھے جانے والے ، ادا کئے جانے والے اور عطا کئے جانے والے ۔ ہم جس وظیفے کا ذکر کر رہے ہیں وہ آخر الذکر وقیف کی ایک قسم ہے ۔ جے " وظیفہ حن خدمت " کہتے ہیں جس کا حق دار ہر وہ شخص ہوتا ہے جس نے بڑی چالاکی سے اپنا الو سیدھا کرتے ہوئے کسی سرکاری محکمہ میں اپنی عمر کے اٹھاون سال بخیر و خوبی و باعزت گزار لیئے اور اس بھور سے کامیاب لکل آیا ۔ ریٹائر ہوتے ہی اس پر ایمانداری ، محنت اور نیک چلیٰ کی مہر کامیاب لکل آیا ۔ ریٹائر ہوتے ہی اس پر ایمانداری ، محنت اور نیک چلیٰ کی مہر لگ جاتی ہے ۔ اس سے بحث نہیں کہ اس نے کسی اور کتنی خدمت کی ۔ خدمت کی بھی یا نہیں اور کی تھی تو اس میں کتنا حس تھا ۔ سرکاری آفسوں کا سروے کی بھی یا نہیں اور کی تھی تو اس میں کتنا حس تھا ۔ سرکاری آفسوں کا سروے کرنے کے بعد ہم اس نیج پر ہمختے ہیں کہ سرکاری ملاز مین کا ایک بڑا طبقہ " وظیفہ حسن وقت گزاری " پر سبکدوش ہوتا ہے ۔

اکی زمانہ تھا بحب پچپن سال کی عمر میں سبکدوش کر دیا جاتا تھالین سائنس کی ترتی نے انسان کی اوسط عمر میں اضافہ کر دیا تو سبکدوشی کی عمر اٹھادن سائنس کی ترقی نے مہوسکتا ہے آگے چل کر ساتھ باسٹھ سال ہوجائے ۔ یوں بھی سال کر دی گئی ۔ ہوسکتا ہے آگے چل کر ساتھ باسٹھ سال ہوجائے ۔ یوں بھی پچپن سال تو ایسی عمر ہے کہ بندہ اگر صحت مند اور باہمت ہے تو سرپر سہرا نہیں تو کم از کم گئے میں پھولوں کا بار ڈالے تاضی کا سامنا کر سکتا ہے ۔ اس عمر میں بہت سے مسائل ساتھ کے بیت سے مسائل ساتھ کے بہت سے مسائل ساتھ کے

رینائرمنٹ پر بھی جوں کے توں رہیں گے ۔ ہم صرف مہلت مانکے ہیں مسائل مل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اکثر حفزات اللہ دے اور بندہ لے کے مصداق ادھیر عمر تک بیچ پیدا کرتے ہیں ۔ متیجہ جب وہ رینائر ہوتے ہیں تو دو بیچ مذل اسکول اور باتی کالج میں رہتے ہیں ۔ ایک دو لڑکیاں شادی کی عمر کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں ، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری ذمہ داری ولیجہد کے کندھوں پر بڑتی ہے اور وہ سحادت مند اپنی آدمی جوانی کو لہو کے بیل کی طرح بی کر ماں باپ کی ناعاقبت اندیش کی مجیشٹ چرسا دیتا ہے۔

ی سری بار دور بات بی او می حوصلہ بار دیتا ہے کہ اب وہ ماکارہ ہوگیا ہے ۔ گر بھلا ہو دانشوروں کا جو دصارس بندھاتے ہیں کہ آپ کو اس لیے سبکدوش نہیں کیا گیا گیا کہ آپ ماکارہ ہوگئے بلکہ نیا خون داخل کرنے اور ٹی نسل کو موقع دینے کے لیے آپ کی ذمہ داری انھیں دی جارہی ہے ۔

سبکدوشی ایک حقیقت ہے بالکل ای طرح جس طرح پیدا ہوئے دالے کا مرناآنے والے کا جانا ۔ جو نوکری سے لگا وہ ایک ون اس سے الگ بھی ہوگا ہم بھی ریٹائر ہوگئے ۔ جب ہم نے اپن عمر کے پچپن سال مکمل کریے تو ہر طرف ہماری بریادی یعنی سبکدوشی کے چرچے ہونے گئے ۔ سوالات کی بو چھار ہونے گئی " سنا ہے آپ ریٹائر ہونے والے ہیں ، لقین نہیں آتا " ۔ " آپ کے ریٹائر منٹ میں گئنے سال باتی ہیں " ہم تمام سوالات کے جوابات ول گرفتہ لیکن خندہ پیشانی سے دینے مگر لوگ جان بوجھ کر دل جلانے وقتاً فوقتاً وہی سوالات گما پچراکر مختلف الداذ سے پوچھتے معلوم نہیں وہ اپنے کون سے حذبے کی تسکین چاہتے تھے ۔ ہم نے کھی کسی سے یہ سوال نہیں کیا کہیں وہ برا نہ مان جائے کہ ہم بڑھانے کا احساس کسی سے یہ سوال نہیں کیا کہیں وہ برا نہ مان جائے کہ ہم بڑھانے کا احساس وہ برا نہ مان جائے کہ ہم بڑھانے کا احساس دینائر منٹ سے بڑی ولئے تھی ۔ ہر ملاات میں سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتے ویٹائر منٹ سے بڑی ولئے تھی ۔ ہر ملاات میں سب سے پہلے وہ بہی سوال کرتے دینائر منٹ سے بڑی ولئے تھی ۔ ہر ملاات میں سب سے پہلے وہ بہی سوال کرتے ویٹائر منٹ سے بڑی ولئے تھی تھی ۔ ہر ملاات میں سب سے پہلے وہ بہی سوال کرتے ویٹائر منٹ سے بڑی ولئے تھی تھی ۔ ہر ملانات میں سب سے پہلے وہ بہی سوال کرتے ویٹائر منٹ سے بڑی ولئے تھی تھی ۔ ہر ملانات میں سب سے پہلے وہ بہی سوال کرتے ویٹائر منٹ سے بڑی ولئے تھی تھی ۔ ہر ملانات میں سب سے پہلے وہ بہی سوال کرتے وہ بہی سوال کرتے وہ بین سب سے پہلے وہ بہی سوال کرتے وہ بین سیالے کہ بھی بوٹی میں سب سے پہلے وہ بہی سوال کرتے وہ بین سیال کرتے وہ بین سے بینے وہ بیات میں سب سے پہلے وہ بی سوال کرتے وہ بین سوال کرتے وہ بین سیال کرتے وہ بین سوال کرتے وہ بین سوال کرتے وہ بین سے بینائر میٹ کے دو بین سوال کرتے وہ بین سے بینے وہ بین سوال کرتے وہ بینائر مینے کہ بین سوالے کو بین سوالے کی سے بینے وہ بین سوال کرتے وہ بین سوالے کی دو بین سوالے کی دو بین سوالے کی دو بین سوالے کینے کی دو بین سوالے کرتے وہ بین سوالے کی دو بین سوالے کی دو بین سوالے کی دو بین سوالے کرتے وہ بین سوالے کی دو بین سوالے کی

اب آپ کے ریٹائرمنٹ کو کتنے سال ہیں ؟ ایک بار جب افھوں نے بہی سوال دہرایا تو ہم نے کہا ہمیں ریٹائر ہوئے جھ میسے ہوگئے سان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا پیر کہی انھوں نے وہ سوال نہیں کیا مگر ان کی کیفیت بتاتی کہ وہ مشکل سے خود پر قابو پانے کی کو شش کر رہے ہیں۔جس ون ہم ریٹائر ہوئے مٹھائی لے کر سیدھے ان کے گھر گئے اور کہا آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے پہلے منہ پیٹھا کیجئے ۔ منہ پیٹھا كركے وہ ہمہ تن گوش ہوگئے ۔ ہم نے كها مبارك ہو ہم آج رينائر ہوگئے ۔ يه س کر انھوں نے الیہا منہ بنایا جیسے ان کے منہ میں مٹھائی نہیں کونین گھل گئی ہو۔ ا کثر احباب ہمارے ریٹائر منٹ پر تقین نہیں کر رہے تھے ۔ یو چھا جاتا والنثیری رینائرمنٹ تو نہیں لے لیا اب بھی بعض لوگ سوال کرتے ہیں آپ کس ڈیپار منٹ میں کام کرتے ہیں الیس باتوں سے کم سے کم جینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے ۔ ایک وعوت میں ہماری میزیر بشمول ہمارے چھ بوڑھے اور دو نوجوان بیٹھے تھے ۔ ایک صاحب بہت ہی چاق و چو بند چرہ پر سغید داڑھی لیکن جمریوں سے عاری ، عناصر میں اعتدال ہوز روز اول کی طرح ، ہوش و حواس تاب و تواں اپن جگد ڈٹے ہوئے بڑی تندہی سے کھانے سے انصاف کررہے تھے ۔ خصوصاً مرغ کے سابھ کچھ زیادہ ہی ۔آپ تو جلنتے ہیں یہ دُش آج کی بہت ہی مرعوب دُش ہے ۔جو میز پرآپ کے قریب کم اور دوسروں کے قریب زیادہ رہی ہے سرجنانچہ ہم نے تین بارید وش انھیں بیش کی ملیری بار جب وہ سیر ہوئے تو ان کی توجہ ہماری طرف مبذول ہوئی اور ازراہ منامت فرمانے لگے آپ نے تو کچھ کھایا بی نہیں ۔ہم نے انكسارى سے كها" بيث بحر كھاليا -" اس پر انھوں نے بڑے بيار سے كها اب يد حالت ہے تو ہماری عمر میں کیا ہوگا - برسوں ہوگئے تھے ، الیا جملہ سے ہوئے ، کان ترس کر مایوس ہو میکے تھے اس جملے نے ہمارے حواس پر مرغن غذاؤں سے زیادہ سرور طاری کر دیا مچر افھوں نے کہا " جانتے ہو میری عمر کیا ہے، پچانوے سال " مچر

دوبوڑھوں کو بتاکر کہا یہ میرے سامنے کے ملح ہیں ۔ ہم نے دل سے دعا دی اللہ آپ کو اور پچانوے سال سلامت رکھے طبیعت خوش کر دی لیکن بعض مرتب اس طرح کی باتوں سے طبیعت بڑی مکدر ہوجاتی ہے ۔ بنک میں ایک معمر اور بہت ی مہذب خاتون ہمارے قریب آئیں اور عاجری سے کہا بیٹا یہ فارم تو بجردیو سیلے تو ہم نے سوچا آیا انھوں نے وہی کہا جو ہم نے سنا ۔ اور جب بھین آگیا تو بڑی شرمندگی ہوئی ہم نے جلدی سے فارم ان کے ہاتھ سے لیا اور چور نظروں سے ادحر ادھر دیکھا کہ کہیں اس مذاق سے کوئی لطف اندوز تو نہیں ہورہا ۔ بنک سے باہر نکے تو فقیروں نے گھیرلیا دو ایک کے ہاتھ میں روپیہ انھنی تھماکر آگے بڑھے تو باتی نے راستہ روک لیا ہم نے انھیں سکھایا کہ صاحبو ہم وظینہ یاب ہیں اور ہر مہدنیہ بیں پچیں روپے خیرات کی عیاثی نہیں کر سکتے اس پر ایک ناہنجار فقیر آگے بڑھ کر عاجزی سے بولا " یا پایہی تو اصل وقت ہے خیرات کرنے کا ۔اب بھی نہیں كروك توكب كرو م سيه خيرات بي وبال كام آئے كى وظيفه نہيں - " بمارى زبان گنگ ہوگئ ۔ جمہوریت کا دور ہے ہر ایک کو تحریر اور اظہار خیال کی آزادی ہے ۔ یہ سوشلزم کی برکت ہے کہ فقیر خیرات کو حق سمجھنے لگے ہیں۔ ادمر ہمارے نیتاؤں نے عق کو خیرات کی سطح پر لاکر ساری قوم کو مانگنے کی لت میں بیتگا کر دیا ہے۔

لوگ وظینہ یاب کی عزت نہیں کرتے اسے کچرا سمجھ کر نظر انداز کرتے اور کراتے ہیں لیکن اس کے متعلقین کے پاس اس کی وہی اہمیت ہوتی ہے جو ایک برسرخد مت آدمی کی ۔ ایک صاحب نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، ایک عورت جو اپنے وظینہ یاب باپ کے زیر پرورش تھی ہمیٹہ وعا مالگا کرتی اللہ میاں ہمارے ابا کی عمر لمبی کرو مرگئے تو وظینہ بند ہوجائے گا۔ اس وقت تو ہم بہت مخطوظ ہوئے لین بعد میں اس وعا کے پہلے چھے ہوئے کرب کا احساس ہوا تو ہماری روح

تمرا گئی ۔ بنک میں ہمارے قریب دو کسٹر پیٹے تھے اور آئیں میں کچے یوں گفتگو ہور ہی تھی ۔ ایک نے آبا " ایک ون میرے آفس میں ہمارے ریٹارڈ ڈائریکٹر صاحب آئے جوں ہی میری نظریڈی میں نے اکھ کر بڑے ادب سے انھیں سلام کیا ڈائریکٹر صاحب نے ٹرٹی سے کہا میاں میں تو ریٹائر ہو چکا ہوں اب یہ تکلف کس لیے ۔ میں نے کہا نہیں صاحب آپ اب ہمی ہمارے صاب ہیں ۔ " یہ سناکر غالباً وہ اپنی وضعداری اور اعلیٰ ظرفی کا جبوت پیش کرنا چاہتا تھ ۔ لیکن ائل سے ایک بڑے عہدے سے سبکدوش ہونے والے کے ذمنی کرب کی عکاس بھی ہور ہی تھی ۔ بر کری کھسک جاتی ہے تو انسان کتنا مسکین اور منکسرالمزاج ہوجاتا ہے ۔ کسیا عبرت کا مقام ہے ۔

رينائر ہوئے والا ہر شخص الماندار، محنى، ديانت دار اور لين كام كا ماہر ہوتا ہے جو خلا پیدا کرتا ہے وہ تھی پر نہیں ہوسکتا ۔ اس کی یہ خوبیاں اس کے ودای جلے میں آشکار ہوتی ہیں ۔ ہمیں ایک انتہائی ب المان اور کام چور آدمی کے ودائ جلے میں شربی ہونے کا اتفاق ہوا ۔ محکمہ کے صدر نے اس کی پیحد تعریف کی اور وہ خوبیاں بھی بیان کر دیں جو اس میں تھیں ہی نہیں ۔۔۔ شخص بھی مسکرا مسكراكر اس كى تصديق كررماتها - جلے كے اختتام ير بم نے صدر صاحب سے كما یہ کیا دوغلی پالیس ہے ۔ ریٹائر منٹ سے وہلے آپ اس سے مالاں تھے ۔ انھوں نے كما جس طرح مرف والے كى برائى نہيں كى جاتى اسى طرح وداع ہونے والے كى می برائی نہیں کرنی چاہئے اگر چہ اس سے کسی کی بخشش تو نہیں ہوتی مگر اپن اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ضرور ہوجا تا ہے ۔ آخر ہم کو مجھی تو ایک دن ریٹائر ہو تا ہے ۔ ریٹائرمنٹ کے بعد عام طور پر دو سوالوں کا سامنا ہوتا ہے کہ آپ کی معروفیت کیا ہے اور صحت کیل ہے ۔ معروفیت سے مراد روپیہ کمانے وال معروفیت ہوتی ہے ۔ ظاہر ہے یہ معروفیت تو رہی نہیں ۔ لیکن باقی معروفیات

توجوں کی توں رہتی ہیں بلکہ کچے بڑھ جاتی ہیں جیسے پوتے پوتیوں کو تفریخ کر انا ۔

مع جہل قدمی سے والی آئے وقت وودھ لانا وغیرہ ۔ الیما نہیں ہے کہ رہٹائر

ہوتے ہی سب کچے ختم ہوجاتا ہے ۔ عمر تو لینے حساب سے بڑھتی ہوئی حقیقی

رہٹائر منٹ کی طرف نیجاتی ہے ۔ وقت تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے کچر وہ وقت

آتا ہے جب صرف ایک ہی سوال باتی رہ جاتا ہے آپ کی صحت کسی ہے ؟ چند

فوش قسمت آخر عمر تک صحت مند اور چاتی و چوبند رہتے ہیں ورنہ جوں جوں

بڑھا پا اپنا شکنجہ کہتا ہے اس کے لواز بات بلہ بول دیتے ہیں ۔ آخر وہ وقت آجاتا ہے

جب دوست احباب اور رشتہ داروں کی عبت اور ہمدر دیاں ان کے ہو نوں پر

دما بن کر آتی ہیں ۔ اللہ ان کی مشکل آسان کر دے ۔ پر مشکل آسان ہوجاتی ہے

مرتم جاتی ہے ۔ وقت آگے بڑھ جاتا ہے اور رشتہ داروں اور احباب کی زبان پر

حن خد مت کا تذکرہ رہ جاتا ہے ۔۔۔۔۔۔

## تشهير

عام طور پر اینے منہ میاں مٹھوینے کو برا مجھا جاتا ہے ۔آدمی چاہے کتنا ی تا بل کیوں نہ ہو لیس لیس کرنے پر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے ۔ بات تو جب ہے لوگ اے مٹھو کہیں ۔لیکن ایک شعبہ الیا ہے جہاں اسے عیب نہیں بلکہ ہمز محما جاتا ہے ۔ یہ شعبہ ہے تشہیر کا - تجارت کی جان ہے تشہیر اور تشہیر کی جان ے اپنے منہ میاں ممو بننا۔ جب تک تاج اپنا ڈھول آپ نہ بیٹے گا اس کا مال کون خریدے گا ۔ کہتے ہیں اچی صورت این سفارش آپ ہوتی ہے ۔ خوبصورتی اہل ول کی کروری ہے ۔ اس لئے بعض چیزوں کی پیکنگ اتنی خوبصورت کی جاتی ہے کہ خواہ مخواہ خریدنے کو دل چاہتا ہے اور فالتو پسید ہوتو خریدلیا بھی جاتا ہے ۔ تضہیر ان چیزوں کی کی جاتی ہے جن کا شمار تعیشات میں ہوتا ہے۔ جن کے بغیر آدمی زندگی گذار سکتا ہے ۔ تشہیر کے ذریعدان اشیاء کی ضرورت پیدا کی جاتی ہے السبة چند چيزي ايس بي جن كي تشهير مف مقابله كيلے كى جاتى ہے - ہم نے آج تک وال چاول ، ترکاری ، مجایی ، پٹرول یا کیروسین کی پبلٹی نہیں ویکھی ۔ راشن ک دوکان پر کیروسین کے لئے عور توں بچوں کو لمبی قطار اور ہموم میں دیکھ کر ترس آتا ہے ۔ کروسین کی فروخت کیلئے دوکان دار کو کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی ۔ بھر بھی اتن حیزی سے باتا ہے کہ کئ صارفین محروم رہ جاتے ہیں ۔ نہ جانے لوگ کیے دور سے بوسونگھ کر جمع ہوجاتے ہیں ۔ تشہیر میں تاج کا مثورہ بھی

پوشدہ رہتا ہے ۔ مرف بین السطور پڑھنے کی ضرورت ہے ۔ لینے مال کی تعریف س جو جتنی چابکدست کے ساتھ مبالغہ سے کام لے گا اس کا مال اسا بی زیادہ کے گا عام طور پر اپنے مال کی تشہیر ملیں اور مینو فیکچررز خود ہی کر لیتے ہیں اور ریٹیل شاپ والے کو صرف مال کی فروخت کی لئے چھوڑ دیتے ہیں ۔ لیکن یہ لوگ مقامی طور پر این دوکان کی پبلسٹی کرتے ہیں اور دوکان میں چرب زبان سلنز مین گابک کو اپنے مفید مشوروں سے نوازتے ہیں ۔ کیڑے کی دوکان میں جب ہم یہ فیصلہ نه كرسكے كه كونسا كيرا خريديں اور كافي دير تك مختلف كيرے الك پلك كر ويكھتے ر ب تو سیز مین ہماری الحن کو سجھ گیا اور اس خیال سے کہ کہیں ہم دوکان سے خالى باتق مد لوث جائين فورأ روغن قاز ملنا شروع كرديا " كيا چيز لهند كت بين صاحب بچیس تھان آئے تھے دو دن میں بک گئے سیہی ایک چے گیا ہے ، مجر آخر میں اس نے رام بان حلایا " یہ رنگ آپ کو بہت سوٹ کریگا۔ " ہم نے وہ کیرا خرید لیا تو بچروہ کچھ اور کیوے ویکھنے کے لئے اصرار کرنے لگا ہم نے منع کیا تو كين لكًا خريد ئ مت صاحب ويكھ تو يلجية - ويكھنے كے بسے نہيں لگتے - بم نے كھ اور کردے خرید لئے اور جب دوکان سے لکے تو بامراد لکے ۔ ہمارے دونوں ہاتھ تجرے ہوئے اور جیب خالی ہو چکی تھی ۔

ایک دوسری دوکان میں جب ہم نے ایک کروا پیند کیا تو سیز مین نے اس کی برائی شروع کر دی ۔ اس کی کوائی اتجی نہیں ۔ دھل کر سکو جائے گا وغیرہ وغیرہ ہم نے کہا جب یہ کروا گھٹیا ہے تو دوکان میں کیوں رکھتے ہیں ۔ اس نے کہا "کیا کریں صاحب مالکوں کی مرضی ۔ آپ لینے آدی ہیں بول کے بتارہا ہوں ۔ " ہم سونچ میں پڑگئے کہ اس کے آدمی کب سے اور کسیے ہوگئے ۔ خیر اس کی المان داری سے بہت متاثر ہوئے کہ ابھی بھی الیے دیک انسان ملتے ہیں اور دہ بھی برنس لائن میں ۔ اس کے مشورہ پر ذو مرا کہوا خرید ایا دو کال سے باہر نگے تو بھی برنس لائن میں ۔ اس کے مشورہ پر ذو مرا کہوا خرید ایا دو کال سے باہر نگے تو بھی

میں آیا کہ اس نے ہمارا اعتماد حاصل کرنے اور اپنا مستقل گاہک بنانے کے لئے یہ چال علی ۔ ہمیں تقین ہے کہ اس نے کسی دوسرے گاہک پریہی واؤ آزمایا ہوگا اور ہمارے خریدے ہوئے کیوے کی مرائی کرے ہمارا پند کیا ہوا کیوا اس کے سرمنڈھا ہوگا۔

" لين آدمي " اور " بميشر خريد ني " والے جيبے چلتے ہوئے جملے استعمال کرے معمولی مجملتی ترکاری بیچنے والیاں مجمی لوگوں کو الو بناتی ہیں ۔ زندگی میں بہلی بار جب ہم پیاز خرید نے گئے اور اس کا ہماؤ کم کرانے کی کوشش کی تو بھنے والی نے کہا تم ہمیشہ خریدتے بول کے اس جماؤے وے رہی ہوں ورید دوسروں کو تو زیادہ قیمت سے دیتی ہوں ۔الیے جملے دوکالدار وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں اس سے بہرحال ان کا نقصان نہیں ہوتا ہاں فائدہ ضرور ہوجاتا ہے بشرطیکہ تیر نشانہ پرلگ جائے۔

آج سے کئ سال ملط تشہیر ہالکل سیدھی سادھی اور صاف ستمری ہوا کرتی تمی لوگ بھی سیدھے سادھے اور شرمیلے تھے ۔ ان کی ضرور سی محدود ہوتی تھیں وہ کھلونوں سے بہل جاتے تھے لیکن آج کا خریدار بہت چالاک اور کائیاں ہے ۔ اس حساب سے تاج مجی پیدا ہوگئے ہیں - برابر کی فکر ہے -

چالاک بو پاری بمدید گابک کی د کھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں ۔ اور اس کی کردریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ۔ تشہیر بجائے خود لوگوں کو بے و قوف بناکر انھیں لیمانے اور رجھانے کا فن ہے ۔ سبھی جانتے ہیں کہ مذہب اور سیکس انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں ۔ چالاک سے چالاک اور عقلمند انسان ان دو محاذوں پر بری طرح مار کھاجاتا ہے ۔ چتانچہ بیو پاری اس کی دوسری کمزوری کا ناجائز اور مجربور فائدہ اٹھارہے ہیں ۔ دوسری طرف سیاستداں اس کی مذہب یرستی سے کھلواڑ کر رہے ہیں ۔ 77

حال ہی میں اکیت قلی گانا آیا تھا" میری پینٹ بھی سیسی میری شرث بھی سیسی میری شرث بھی سیسی میری چال بھی سیسی "غرش کہ سرسے پاؤں تک ہر چیز سیسی ۔ تو اس زمین میں اشتہار بھی سیسی سیسی ہیں۔ برتن کپڑے ، الکڑانک اشیاء ، صابن تیل غرض کہ ضرورت کی شائد ہی کسی چیز کا اشتہار ہے جو اس رنگ میں خد رنگا ہو۔ اس سیسی تشہیر کے لئے ٹی وی جسیا موثر ڈریعہ بیوپاریوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اس سیسی تشہیر کے لئے ٹی وی جسیا موثر ڈریعہ بیوپاریوں کے ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ سیدھے لین گاہوں کے گھر پہنے ہیں اور گھر بیٹھے ہرچیز د کھارہے ہیں بلکہ ان کے حواسوں پر مسلط کر دہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے اگر ٹی وی خربو آ تو اشتہار کھی اتنے رنگین دلچپ اور سیسی خربوتے۔

اقبال نے کہا تھا" وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ "اور آج کے بوپاری اس خیال کو لے اڑے اور اپنے اشہاروں میں دل کھول کر یہ رنگ مجرویا ہے ساب کوئی اشہار الیہا نہیں ہے جس میں یہ زنانی رنگ آنکھوں کو خیرہ نہ کررہا ہو ۔ چیزیں مور توں کے استعمال کی ہوں یا مردوں کے ۔ ور می آلات ہوں یا کیزے مارنے کی دوا ۔ ہر اشہار میں وجود زن آدھے یا انہائی مختصر لباس میں نظر آتا ہے ۔ یہ وجود اتنا حاوی ہے مشکل سے پتہ چلا ہے کہ یہ کس چیز کا اشہار ہے ۔ اس چیز کی اتن تیزی سے بس ایک جملک و کھائی جاتی ہے کہ کس نے دیکھا کسی نے نہیں ویکھا ۔ یوں بھی دو آنکھیں ایک وقت میں کیا کیا دیکھیں گ ذرا نظر ہے تو وہ کسی اور چیز کو دیکھیں ۔ دو اشہار تو الیے تھے جو کئی دن تک ذرا نظر ہے تو وہ کسی اور چیز کو دیکھیں ۔ دو اشہار تو الیے تھے جو کئی دن تک درا نظر ہے تو وہ کسی اور دو سرا کسی ٹی وی کا ۔

عورتوں کی غیر ضروری بے جا اور آنکھوں کو چند میا دینے والی نمائش پریا ان کی وانست میں بے حرمتی پر ان کی کئی سنستھاؤں اور اجمنوں نے وحرنے دئے جلوس لکالے۔ نعرے لگائے ۔ بینر اکھاڑ ڈالے پوسٹر پھاڑ دئے لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی ۔ اس کی وجہ ان کی نمائش پیند بہنوں نے ان سے تعاون نہیں کیا۔ عور سی دراصل دو کروپ میں بٹی ہوئی ہیں ایک گروپ ہے جوان خوبصورت گداز جسموں کی نمائش کرنے والی عور توں کا ۔ دوسرا گروپ ہے کالی کلوٹی بدشکل مدقوق جلوس ٹمکانے اور نعرے لگانے والی عور توں کا۔

جب ان اشہاری ماڈلوں کا انٹرویو لیا گیا اور اس احتجاج کے بارے میں سوال کیا گیا تو انھوں نے احتجاج کرنے والی عور توں پر الزام لگایا کہ " لک (دیکھنے) دے آر جیلس ووھ انر۔ " وہ ہم سے جلتی ہیں ان کے پاس د کھانے کے لئے کچہ بھی نہیں ہے نہ ہماری طرح خوبصورت پیرہ نہ Shapely جمم - جب بھگوان نے ہمیں اتنا خوبصورت جسم دیا ہے تو ہم کیوں نداس کی نمائش کریں ۔ ہم جنگل کے مور نہیں شہر کی تنلیاں ہیں ۔اس سے ہمیں شہرت دولت اور چاہت (مردوں کی) ملتی ہے ۔ ماڈلوں کے اس بیان سے مرد جاتی جموم امھی کہ یہ عور تیں كس قدر مهربان ، وسيع النظراور حقيقت پينديس -آخر عورت مرد الك دوسرك كے لئے بى تو بنائے گئے ہيں ۔ اگر وہ اپن شائش كرتى ہيں تو ہم بھى تو ان كے جلوے تحسین آمیر نظروں سے دیکھ کر ان کے مذبہ خودسائی اور خود نمائی کی تسکین کا سامان بہم پہنچارہے ہیں اور وہ سامان مجی خرید رہے ہیں جس کی وہ سفارش کرری ہیں ۔ آئیے ہم کچے ولجپ مثالیں دے کر آپ کی تفریح کا سامان مہیا

ایک اشتہار ہے۔ ٹی وی کا۔ ایک حسن باتھ روم سے منودار ہوتی ہے سن سن ہے گھٹے تک ایک ہی توال میں لیٹی ہوئی ۔ سامنے ٹی وی رکھا ہے وہ سن سے ٹی وی کی طرف لیک ہے اور بڑے بیار سے اسے بنل میں لے کر بیٹھ جاتی ہے بت ہی نہیں چاتا کہ ٹی وی بخت والا ہے یا حسن یا ایک کی خریدی پر دوسرا منت مل رہا ہے بعد میں پتہ چاتا کہ وہ مادمین زبان حال سے ٹی۔وی خریدن کی خرید کی

سفارش کررہی ہے کہ اس ٹی وی کی کیبنیٹ اس کے جمم کی طرح خوبھورت اور چکن ہے ۔ جب حک ٹی وی چلتا رہے پروگرام ویکھتے اور جب بند ہوجائے تو محسوس کچھے کہ وہ حسنیہ وہاں بیٹی ہوئی ہے ۔ ہے نا ایک مکٹ میں دو تماشے ۔ لیکن اس کا انکشاف گر میں کس سے نہ کچھے ورنہ آپ کی بیگم ٹی وی کھڑی سے باہر چھینک دینگی ۔

آج کل ادشا مشین بھی کانی غلط فہی پیدا کر رہی ہے۔ شوہر کہتا ہے مجھے تو ادشا پند ہے ۔ بیوی فوراً شک اور غصہ سے پوچھتی ہے یہ ادشا کون ہے ۔ اور شوہر گھبراکر صفائی دیتا ہے اپن ادشا مشین ۔ ولیے اگر کسی کی مجبوبہ کا نام ادشا ہے تو یہ مشین اس کی بڑی مدد کر رہی ہے ۔

اب سوچئے فیوب اور عورت میں کیا مناسبت ہے لیکن ایک اشتہار میں ایک ویلی بتلی لڑی یوگا کرتی و کھائی گئ ہے۔ وہ دائیں بائیں جھکئ ہے تو فیوب لائش کا بنکھا بن جاتا ہے۔ یہجھے سے آواز ابجرتی ہے قلیس نے انتہائی بتلی فیوب لیجاد کی ہے۔ جو کم بھلی خرحتی ہے اور زیادہ روشن دیتی ہے بالکل اسی دیلی بتلی لائی کی طرح جو کم غذا استعمال کرتی ہے اور اتنی دیلی بتلی ہے۔

گی کا اشہار بھی لاجواب ہے۔ گھر کی مالکن گی میں بکی ہوئی کھانے کی دش لاتی ہے ۔ مالک خوشہو سے سرور میں ڈوب جاتا ہے۔ پہلے سے گانا چلتا ہے یاد آگیا تھے گزرا زمانہ خوشہو بھینی جھینی ذائقہ سہانا ۔ بھر وہ چونک کر کہتا ہے ہنڈانا گئی لاجواب لیجئے بیٹھے بیٹھے پرانی یادوں میں کھوگئے اور لطف اندوز ہوکر واپس آگئے ۔ اس کو وہ دن یا آگیا جب وہ دولہا بنا تھا ۔ جو ادھیزیا بوڑھے اپن پرانی یادیں تازہ کرنے کے لئے دوسری شادی کرناچاہتے ہیں ۔ انھیں ہنڈانا گئی سونگھا دینا چاہئے وہ دوسری شادی کا ارادہ ترک کردیں گے اور ایک بڑے خرچ سے نی جائیں گے۔ تیر بہذف لیخہ ہے۔ مصیبت زدہ بہنیں نوٹ کرلیں۔

کبی کبی ایک چیز کی اچھائی کو واضح کرنے دوسری چیز کی برائی کرنی پڑتی ہے ۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے ۔ ایک کی آبادی میں دوسرے کی بربادی ہوتی ہے ۔ ایک موٹر سائیکل کا اشتہار ہے ۔ نوجوان اپنی مجبوبہ کو پچھلی سیٹ پر بھاکر اچی خاصی صاف سڑک کو چھوڑ کر جنگوں میں تیزی ہے موٹر سیکل بھگانا ہوا نظر آتا ہے ، مم تجھے شائد وہ لڑکی کو اعوا کر کے لیجا رہا ہے اور پولس اس کا پچھا کر رہی ہے ۔ پھر اسکرین پر الفاظ انجرے اور آواز آئی انتہائی معنبوط اور پائیدار صرف ہندوسانی سرکوں کی مناسبت سے بنائی گئ ہے ۔

مرول کی مناطبت سے بال کی ہے۔ یہ تھے چند منونے ۔ اگر آپ واقعی اطلب الدوز ہو ما چاہتے ہیں تو ٹی وی آن کیجئے اور اطلب افحالیے ۔

0 0 0

#### اخبار بتني

افبار بین ایک بہت ہی مفید اور باوقار مشخلہ ہے۔اس سے قابلیت اور عام معلومات میں اضافہ ہوتا ہے ۔ اخبار بینی سے جابل نیم جابل بن جاتا ہے اور نیم جابل جابل نہیں رہتا۔اور ٹابل لو گوں کا تو کہنا ہی کیاسونے یہ سہاکہ مگر اس س اکب برائی مجی ہے کہ آدمی ہاتونی بن جاتا ہے ۔ کسی بھی مطل میں موقع ملتے ی سیاست پر لکچر اور حالات حاضرہ پر جبعرہ شروع کر دیتا ہے ۔ جب ہم پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں وقتاً فوقتاً افبار پڑھنے کی تاکید کی جاتی اور ایک دور ے رشتہ دار کی اکلوتی اولاد کی مثال وے کر شرمندہ کرتے ہوئے اخبار بینی کی ترغیب دی جاتی تھی ہم شرمندہ ہونے کے بجائے اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دیتے ۔ اس عمر میں سیاست سے کیا دلجی ہوتی ۔ اس وقت تک سیاست اتنی ولجب اور اسكيندل سے بمرى ہوئى تھى ندسر كوں برآئى تھى - بلكه يد محلول اور در باروں تک محدود تمی ۔ بے فکری کا دور دورہ تما ۔ غریب آدمی مجی پیٹ مجر کھایا اور حضور تظام کو دعا دے کر چین کی بنسی بجایا ۔اس کے لیے سیاست ایک ب معنى مشخله تھى۔ بهرحال ممارے ملنے يان ملنے سے اخبار بيني كى الميت بر كوئى اثر نہيں برتا ہے ۔ افبار بين كى اہميت كا اندازه اس بات سے بھى نگايا جاسكا ہے کہ جب کسی انگو تھا جہاب لا کے کی اسم ثولین آتی تو ٹابلیت کے خانے میں بتایا جاتا کہ خط لکھنے برصنے کے علاوہ افبار مجی بڑھ لیتا ہے ۔ افبار مین زائد

قابلیت شمار ہوتی تھی ۔ لڑکوں کی تعلیم اگرچہ عام تھی لیکن متوسط طبقہ اس سلسلہ میں سنجیرہ نہیں تھا ۔ لڑکے والے امور خاند داری سے واقفیت پر زیادہ دور دیتے اور تعلیم کے بارے میں صرف استا ہی پوچھا جاتا کہ لڑک گھر اور دھوئی کا حساب کتاب لکھ سکتی ہے یا نہیں ۔ لڑکے والوں کو مرعوب کرنے کے لیے خطوط نولیی اور افبار بین کا ذکر اپن طرف سے کر دیا جاتا تھا ۔ الیم لڑکی لین خطوط نولیوں میں ممتاز مانی جاتی تھی ۔ یہ تو معلوم ہوجاتا کہ لڑکی دنیا کے طالات سے باخبر ہے اور نری اللہ میاں کی گائے نہیں ہے ۔ افبار بین لڑکی عرب کی نظرے دیکھی جاتی تھی ۔

نظام کے دور میں اردو سرکاری زبان اور گھر کی لونڈی تھی اس لیے لوگ میم (انگریزی) پر عاشق تھے ۔ ہمارے ایک بزرگ جب اپنی چھوٹی بہن کی ہونے والی سرال ہے والی آئے تو ان کی بہن کھی ہوئی تھیں ۔ فرمانے گئے " جب میں گھر میں داخل ہوا تو لاکا لانگ پر لانگ ڈالے انگریزی اخبار پڑھ دہا تھا ۔ " محض اس ایک خوبی پر انحوں نے اپنی بہن کا اس پاکٹ سائز لڑک سے شکی پر نائل کرادیا ۔ وہ خود نشی فاضل تھے انگریزی لکھنے پڑھنے اور بولئے کی حسرت میں ان کے باتھ میں ہمیشے پرائمری کی انگلش کہا ہیں اور اسٹوڈنٹ ڈکشنری رہتی تھی ۔ کے باتھ میں ہمیشے پر اتمری کی انگلش کہا ہیں اور اسٹوڈنٹ ڈکشنری رہتی تھی ۔ اپنی اس محروی کے ازالہ کے لیے انھوں نے لیٹے بچوں کو گر امر اسکول میں شرکیب

انگریزی افیار پڑھنا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی علامت ہے وہلے انگریزی سے واقفیت ہی قابلہ ہونا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی اردو سے نابلہ ہونا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کی علامت ہے۔ اردو کے بڑے بڑے دانشور جو اردو کی تائید میں بڑھ چڑھ کر بولئے ہیں اسٹیج پر فخریہ انکساری سے بلاضرورت انکشاف کرتے ہیں کہ ان کے یہ اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے میرور خواست کی جاتی ہے خدارا اپنے بچوں کو اردو

پروائيے - مادري زبان ميں تعليم والئيد اور مماري طرح بحمليے مت -

افبار وو زمروں میں تقسیم کئے جاتے ہیں اکیہ صوبائی ووسرے قوئی صوبائی افبارات تو اکثریت کی ماوری زبان میں شائع ہوتے ہیں لیکن تومی افبارات جنمیں انگریزی صحافت بھی کہا جاتا ہے ، کس متفقہ قومی زبان کی غیر موجودگی کے باعث اوحاک قومی زبان ، لینی انگریزی میں شائع ہوتے ہیں ۔

ا فبار ہر صاحب استطاعت خرید تاہے ۔ کچھ لوگ اخبار مض لینے وہاد کے لیے خریدتے ہیں ۔ یہ اخبار کو چھوتے تک نہیں بعض لوگ مرف سرخیاں دیکھتے ہیں وہ بھی داشتے کی میز پر چند لوگ الیے ہیں جو سارا اخبار چاك جاتے ہیں ۔ وہ كور بر بين كر آرام سے اخبار پڑھتے ہيں ۔ ايك بنتھ دوكاج بلكه اخبار پڑھنے ك علاوہ سوچ بچار میں بھی مشغول ہوجاتے ہیں ۔ مستقبل کے منصوبے بناتے ہیں گر میں اس سے برامن گوشہ انھیں کہیں نہیں ملتا ۔جہاں فرصت ہی فرصت ہے ۔ وہاں " ایکانت " سی دماغی وروش بھی ہوجاتی ہے اور چوری چھے سگریث لوشی بھی ۔ نہ کسی کے آبنے کا ڈر نہ تافک جھانک کا خدشہ ۔ غریب لوگ ہوئل میں چائے لی کر اخبار پڑھ لیتے ہیں اس سے قاری اور ہوئل والے دونوں کا قائدہ ہو؟ بے ۔ زیادہ غریب لوگ اخبار کے دفتر کے باہر دیوار پر حیاں اخبار بڑھ کر اپی پیاس : کھالیتے ہیں ۔ اخبار پڑھنے والوں کی ایک قسم وہ ہے جو پڑوس سے اخبار مانگ کر پڑھتی ہے - ہمارے ایک پڑوی گاہے ماہ ہم سے اخبار مانگ لیتے ہیں خصوصاً اتوار کا ایڈیٹن ۔ یا پرجب کمی ان کے مطلب کی خبر چستی ہے جب بھی وہ اخبار ملنگ آتے ہیں ۔ فوراً وضاحت کرتے ہیں کہ جمارے باس اردو اخبار نہیں آتا ۔ یے انگریزی افبار بدست این ۔ یک پانچ این اور میں ایک اردو برسن والا اليے بى الك اور صاحب إيس جو موقع عج موقع باتے إيس كه بمارے ياس تو انگریزی افبار آیا ہے۔ ہمارے لونڈے پڑھتے ہیں۔ مجبوراً مجے بھی انگریزی

اخبار پڑھنا پڑتا ہے حالاتکہ انھیں انگریزی کی اے ۔ بی ۔ سی تو کیا اردو کے الف بے کی بھی واقفیت نہیں ہے ۔

ہم نے بیط کہا ہے کہ بعض حصرات اخبار کو چھوتے تک نہیں ۔ ایسے ہی ایک حصرت سے جب ہم نے کہا کہ آج کے اخبار میں ایک کام کا اشہار آیا ہے ۔ آپ نے نہیں دیکھا تو انموں نے لاعلی ظاہر کی اور کے کو پکارا چنو ذرا اخبار لانا ۔ بیج نے چند جبائے ہوئے کاغذ کے گولے لاکر رکھ دینے ۔ انھوں نے پوچھا یہ کیا ہے ۔ بیج نے کہا من نے چہا یہ انموں نے چن کر پوچھا کیوں من کو دودھ نہیں ہے ۔ بیج نے کہا من نے وہیں سے بہ آواز بلند کہا ماشاء اللہ آج سے من نے کھانا دیا گیا ان کی بیوی نے وہیں سے بہ آواز بلند کہا ماشاء اللہ آج سے من نے کھانا شروع کر دیا ہے۔

افبار میں ہر قسم کے ذوق کا مسالہ ہوتا ہے سیاس خبروں سے لے کر تغریات اور جیب الخلقت مخلوق کی پیدائش بک سالیہ بار ایک بڑی غیر معمولی خبر جمپی تمی کہ بچہ ماں کے پسیٹ میں نماز اور قرآن پڑھ رہا ہے ۔ تلاوت قرآن کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے ۔ اب افبار اسنا محتر ہوتا ہے کہ لوگ عقل کو جھٹی دے کر آنکھ بند کر کے جھٹ بٹ لمان لے آتے ہیں ۔

ہمیں یہ تو یاد نہیں کہ سب سے پہلا افبار کب نکلا تھا لیکن بحب سے ہم نے ہوش سنجالا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ عام زندگی میں افبار کی بڑی اہمیت ہے افبار کا الکڑانک میڈیا سے زیروست مقابلہ چل رہا ہے ۔ ریڈیو لیجاد ہوا حب بھی افبار کا الکڑانک میڈیا سے زیروست مقابلہ چل رہا ہے ۔ ریڈیو لیجاد ہوا حب بھی افبار کی اہمیت اور مقبولیت میں کی نہیں ہوئی تھی اور آب ٹی وی کی لیجاد کے بعد بھی وہ ہوز روز اول کی طرح مقبول ہے ۔ کہتے ہیں ضرورت لیجاد کی ماں ہے اور اخبار ضرورت کے تحت ہی ایجاد ہوا ہے اور یہ ضرورت ہمیشہ باتی رہے گی۔

### سیرهی کامیابی کی

الي مفہور كماوت ہے كه مركامياب انسان كے پيچے ايك عورت موتى ہے جس کی کامیابی میں اس کا بڑا ہاتھ ہو آہے ۔ یہ کتنا چ ہے اس کی حقیقت اس كامياب انسان كے اعتراف بى سے معلوم ہوسكتى ہے ۔ ليكن آج تك كسى نے اس راز کو آشکار نہ کیا کیونکہ وہ اپن سبکی محسوس کرتاہے ۔ کامیانی کے لئے مورت کی مدد اور بشت پنای لازمی شرط شری تو ماننا پرتاہے کہ جو ناکام ہوتے ہیں ان کے یتھے کوئی عورت نہیں ہوتی یا بھرانہوں نے بہ زعم مردانگی کسی عورت کو لینے چھے نہیں رکھا اور منہ کی کھائی ۔ یہ کہاوت جب ہم نے اپنے ایک شاسا کے سلمنے وحرائی تو ان کی رنگ مردانگی کھڑک اٹھی ۔ یوں لگا جیسے پچھونے انہیں ڈنک مارا ہو ۔وہ بحث پر اتر آئے ۔ کہنے لگے مرد اپنی محنت اور لگن سے بڑا آدمی بنتا ہے۔اس میں عورت کا ہاتھ کہاں ہے آگیا۔ ؛ ہم نے کہا مگر بندہ برور محنت ، لگن اور قسمت بھی تو مونث ہیں ۔اس سے چھٹکارا ممکن نہیں تو ڈال ڈال میں بات یات والا معاملہ ہے۔

یہ کہاوت مخربی ممالک کی دین ہے ورنہ ہمارے معاشرہ میں عورت کو اقص العقل مجما جاتا ہے ۔ اس کی سوجھ بوجھ اور ہوشیاری کو چالاکی ، عیاری ، مکاری اور جانے کیا کیا نام دیئے جاتے ہیں ۔ ہمارے عہاں تو عورت کو ذلیل کرنے والی کہاوئیں گڑھی جاتی ہیں ۔ "عورت کی مایا ویو نہ پایا ۔ " محض اس

کہادت کو گڑھنے کے لئے ایک دیوی فرضی کہانی تکھی گئ جس میں اے ایک ہوشیار اور چالاک مورت کے ذریعہ بے وقوف بنایا گیا بہر حال مشرقی مرد لا شعوری طور پر عورت کی فراست کو قبول تو کرتے ہیں گر مفی انداز میں ۔ عورت کے بارے میں کی منقاد باتیں کہی گئ ہیں جسے مورت تیرا نام بے وفائی ہے ۔ عورت تیرا نام مکاری ہے لفظ تر یا چرتر تو فرب المثل بن گیا ہے ۔ عظیم بیکہ جیٹائی نے کہا عورت تیرا نام شہد زوری ہے ۔ لیکن یہ بات تو طئے ہیکہ عورت مرد کی بہی کردوری مورت کی طاقت بن کر اس کی انگیوں میں سمٹ آئی ہے ۔ جس پروہ مردوں کو نچاتی ہے ۔

مشرقی مرد کی کامیابی میں کمی مورت کا ہاتھ ہو جمی تو اس کا خرور مردانگی اس کا اعتراف کرنے کی اجازت نہیں دیتا ۔ مض مخرب کی تعلید میں یہ کہادت آہت آہت ہندوستانی معاشرہ میں قبول کی جارہی ہے ۔ مگر عہاں برونی ہاتھ کو فرا قبول کریا گیا ہے ۔ جس کی تخریب کاری سے ہماری قومی دعدگی کا شیرازہ بکم گیا ہے ۔ ہماری دعدگی کا کوئی شعبہ اس کی کارستانی سے محفوظ نہیں ہے ۔ سیاست وال تو بے چارے اس اس ہاتھ کا انگو تھا چوسے میں معروف ہیں ۔ اگر ایک دشمن بیرونی ہاتھ یہ جا ہا تک کوئی تاکہ ہمارا ملک راتوں رات ترتی کر کے دو چار دوست ہیرونی ہاتھ در آمد کر لیں تاکہ ہمارا ملک راتوں رات ترتی یافتہ ملکوں کی صف میں کمواہوجائے ۔

کی کامیاب آدمی کے ذکر کے ساتھ ہی یہ کہاوت ذہن میں تازہ ہو جاتی ہے گویا دونوں لازم و طزوم ہیں یہ جو عورت ہے بہت ہی پر اسرار ہے۔اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانا وہ کون ہے بس ایک عورت کے نام سے جانی جاتی ہے ۔ یہ بہت ہی ہے لوث ہوتی ہے ۔ اپنے سامنے والے مرد کی کامیابی کا سرا کھی لینے سر نہیں باند متی نہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ کامیابی اس کی مربون منت

ہے۔ لیکن کمی دن اس عورت کو بھی اپی جمافت یا اہمیت کا احساس ہوگا اور وہ کسی مرد کے پہنے رہ کر اسے کامیاب کرنے کے بجائے خود سامنے آکر کامیاب ہوگا۔ بحس طرح ہمارے سیاست وانوں کو الکشن جمانے والے غیر سملتی عناصر آج کل ان خطوط پر سوچنے لگے ہیں کہ وہ ان سیاستدانوں کو کامیابی ولاکر لینے اشاروں پر نچانے کے بجائے کیوں نہ خود ان کی کری پر قبضہ کر لیں ۔ کم از کم وہ ان کے دست نگر تو نہیں رہیں گے۔ آخر کو وہ بادشاہ گر ہیں ۔

عفلوں میں کامیاب آدمی کے آگے یا پیچے ایک عورت نظر آتی ہے۔ عام طور پریہ اس کی بیوی ہوتی ہے کون سے نمبر کی یہ بتانا مشکل ہے۔ پھر بھی تاڑنے والے عمر کے فرق سے نمبر کا اندازہ نگالیتے ہیں ۔ یہ بات کوئی بھی دعویٰ سے نہیں کہنا کہ یہ وہی عورت ہے جو کامیابی سے پہلے اس مرد کے پیچے تھی اب منظر عام پر آگئ ہے۔

بعض کامیاب تھیکے دار اپن ہویوں کو ذریعہ بناکر بڑے بڑے کنڑاکٹ حاصل کرتے ہیں۔ان کے لئے حورت ایک وسلہ ہوتی ہے۔ شریک حیات یا گر کی عزت نہیں ۔ ہم نے ایک لطیفہ پڑھا تھا ۔ ایک نوجوان عرصہ سے ترقی سے محروم تھا۔ اس نے لیخ ہاس کی کروری کا بتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہ عورتوں کا رسیا ہے۔ اس نے بھٹ سے ایک کال گرل کی فدمات حاصل کیں اور ہاس سے اسکا تعارف اپن بہن کی حیثیت سے کروایا۔ نیجہ ایک ہفتہ میں اس کی ترقی ہوگئ کامیابی میں ایسا ہاتھ بھی ہوتا ہے۔

تاریخ س ہمیں مورت کی برتری کی ایک واضح مثال ملتی ہے اور وہ ہے نور جہاں کی ۔ جہانگیر کی کامیاب جہانگیری میں نورجہاں کا ہاتھ تھا ۔ جہانگیر کو نورجہاں نے ہی جہانگیر بنایا ورد وہ ایک ضدی اور عیاش شہزادہ تھا ۔ مگر نورجہاں نے اس کی بے بناہ محبت سے افکار نہیں کیا جاسکتا ۔ اس نے آخری

عاانصانی نورجہاں کے ساتھ ہی کی اور مجر نورجہاں نے اسے توبہ کر واکے انصاف کی پٹری پر الیما چڑھایا کہ وہ آخر تک اس پر دوڑ تا رہا ۔اتر نے کا سوال ہی نہیں تھا کیونکہ اس میں نہ فش پلیٹ تھی شاہے لکالئے والے سسسہ

لین سکندر کو کامیاب کرنے سے لئے اس کی مجوبہ کو ہی اس کے آگے یا ي پھے سے مطالبا كيا ۔ اور اس وقاك ديوى نے اپنے مجوب كى كاميابي كيلنے ول بر بتحر م كھ كر محبت كى قربانى دے دى -اس كے بعد سكندر نے بے لكام ہوكر جو فتوحات شروع کی ہیں تو سدِ حا ہمارے ہندوستان جنت نشان آکر دم لیا جو اس کی آخری منزل تمی ۔ انصاف سے دیکھا جائے تو سکندر کی کامیابی بھی اس کی مجوب کی رہین منت تمی ۔ اگر وہ نیک بخت اس کے راستے مدہنی تو کیا ہوتا ۔ اسکندر وہیں اپن چھوٹی سی ریاست میں لینے تخت و تاج کے وارث اور دعوبدار پیدا کر تا اور انہیں سر چھٹول کرنے کے لئے مچوڑ کر ونیا سے خالی ہاتھ سدحار ہا۔ ایک اور سکندر مم بہ جو مض اس لئے امر ہوگیا کہ وہ دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ ہم عرصے مک وونوں سکندروں کو ایک ہی سکندر سمجمع رہے ۔ مگر بعد میں ستہ جلا کہ یہ دو الگ مستیاں ہیں ۔ ونیا سے تو سب ہی خال ہاتھ جاتے ہیں مگر اس کے خالی ہاتھ جانے سی د جانے کیا خاص بات تمی ۔ شائد یہ سکندر نام کا کر شمہ ہے ۔ اس لئے زندگی میں ہے در بے کامیابی حاصل کرنے والے کو مقدر کا سکندر کہتے ہیں ۔ مقدر کا باہر یا اکبرنہیں ۔

ہماری کاری میں جد گی حی کامیاب اور بہادر عور میں ہیں جسے چاند بی ، رضیہ سلطاند، مہارانی جمالی ، ان کے علاوہ شیولی کی مالکی جہابائی ہیں جن کے ہاتھ اور آشرواو کا ان کے بیٹے کی کامیابی میں بڑا صد تما ان کا ذکر عور میں تو عور میں مرد بھی بڑے فخرے کرتے ہیں اور خود کو ان کے سلمنے چھوا محسوس کرتے ہیں قدم پر چلنے کی انہیں تو فیق محسوس کرتے ہیں مگر مجال ہے جو کھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی انہیں تو فیق

ہے ہمیں شک ہے کہ کہنے والے نے مہاں لاقیمت کی اصطلاح مفت کے معنوں میں استعمال کی ہے۔ ولیے لفظ مفت بہت ہی من پند اور مقبول عام لفظ ہے خود حضرت غالب بھی مفت کو بہت پند فرماتے تھے۔ اسکی افادیت کے قائل بھی تھے اور مفت کی چینے مجی تھے۔ فرماتے ہیں۔ مفت ہاتھ آئے تو براکیا ہے۔

0 0 0

# و کھتی رکس

د کھتی رگیں پکڑنا محاورہ بھی ہے اور مشخلہ بھی ، محاورہ اور مشخلہ کا استا مترادف ہونا این مثال آپ ہے ۔ گویا ایک جان دو قالب ، و کھی رگوں سے کون واقف نہیں - سب بی جانت ہیں - یہ کیا ہوتی ہیں - ہر شف کی ایک نہ ایک و کھی رگ ہوتی ہے کوئی اس سے پیھا نہیں جہوا سکتا کہ بے حیب مرف خدا ک دات ہے اور بدہ خطاکا بال د ہو یا تو جنت سے بی د لکالا جا یا ۔ لوگ کمی بنسی مذاق میں اور مجمی وشمن میں ایک ووسرے کی و کھتی رگیں پکڑتے رہتے ہیں ۔ یہ كم سے كم ايك بونا ضرورى ہے ، وكمتى رك كى نوعيت ہر بنده كے لحاظ سے جدا جدا ہوتی ہے ۔ بعض کی دکھتی رگ کوئی شخصیت ہوتی ہے ۔ مورت مرد کی تخصیص نہیں بعض کی کوئی فطری کروری ، بعض کا کوئی جسمانی حیب یا نقص اور بعض کی کوئی ایس دانستہ \* حرکت \* جس کا داغ اس کے کر دار کو ہمدیثہ کے لئے واغ وار کر جاتا ہے اور اسے صاف کرنے والی الیس کوئی تلافی مافات جسی چیز نہیں ہوتی جس کے صح طریقہ استعمال کے بعد لوگ اس داغ کو ڈھونڈتے رہ

اکی کہاوت ہے کہ " مرفی علی یا انڈا " گر دکھتی رگیں پکونا الیی مشکوگ کہاوت نہیں ہے ۔ یہ دکھتی رگوں کے عرفان کے بعد ہی کی ایجاد ہے ۔ دکھتی رگوں کے عرفان کے بعد ہی کی ایجاد ہے دکھتی رگیں تو انسان کے ساتھ ہی عدم سے دجود میں آگئیں ۔ لیکن ان کا احساس

اس وقت ہوا جب انسان کا شعور بیدار ہوا۔ اور اس نے لیے جم کو بتوں سے دھا۔ دُھائکنا شروع کیا۔ بس و کھتی رگوں کی نمیس محوس کرنے کے لیے شرم و حیا۔ غیرت اور ضمیر کا زندہ ہونا ناگزیرہے۔

و کھی رکیں پکڑنا ایک سفاکانہ فعل ہے گر کیا کیا جائے کہ دیا ہیں سفاکوں کی کی نہیں ۔ یہ فعل بعض لوگوں کا مشخلہ ہوتا بعض کی فطرت ثانی اور بعض مض انتقاباً شغل فرماتے ہیں ۔ بعض المبے بھی ہوتے ہیں جو احساس کم تری سے چھکارا پانے کے لئے خود سے کسی برتر کی دکھی رگیں پکڑ کر اپن زخی انا پر پھاپا رکھ لیتے ہیں ۔ جن کا مشخلہ اور \* فطرت ثانی \* یہ عادت ہوتی ہے ۔ لوگ عام طور پر انحیں اتجی نظروں سے نہیں دیکھتے ۔ بعض وقت و کھی رگ کا حوالہ یا اشارہ ہی کانی ہوتا ہے ۔ کجینے والا سہم جاتا ہے کہ کہیں یہ شخص اصلیت پر ند اتر اشارہ ہی کانی ہوتا ہے ۔ کجینے والا سہم جاتا ہے کہ کہیں یہ شخص اصلیت پر ند اتر آئے ۔ اگر یہ اشارہ کسی الیے آوی کو اسکن \* دے دو سروں کے پھٹے میں بیر الزانے کی عادت ہو تو وہ کہنے والے \* سکنل \* دے جے دو سروں کے پھٹے میں بیر الزانے کی عادت ہو تو وہ کہنے والے کے بیچے پڑجاتا ہے ۔ بتاؤ کیا بات ہے سب اس سے پچھا تجزانے کے لئے جبوراً اس کے بیچے پڑجاتا ہے ۔ بتاؤ کیا بات ہے سب اس سے پچھا تجزانے کے لئے جبوراً اس کی کسی دکھتی رگ پر ہائق رکھنا ہی پڑتا ہے ۔

کی کسی دھتی رک پر ہاتھ رکھتا ہی پڑتا ہے۔

د کھتی رگوں کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ لینے آپ کبی نہیں دکھتیں ۔ اے
چیرنے یا دکھانے کے لئے معزاب ضروری ہے جب ہی یہ جیخھنا اٹھتی ہیں۔اس
پر بھی آدمی اف کہ کے تماشہ نہیں بنتا ۔ بلکہ حتی الامکان چپ چاپ سہہ جاتا ہے
بعض حصزات کی دکھتی رگیں پوشیرہ ہوتی ہیں اور بعض کی \* ابجری \* ہوئی ٹانی
الذکر کے بارے میں مجمی جانتے ہیں ۔ جن پر صرف غائبانہ تبصرے کر کے محفل
کو رنگین بھی بنایا جاتا ہے ۔ نیک لوگ اسے فیست کا نام ویتے ہیں ۔ عوامی
شخصیتوں کی دکھتی رگیں حوامی سطح پر پکڑی جاتی ہیں اور عام آدمی کی نجی محفلوں
سیر ۔ بعض دکھتی رگیں جو ضرر ہوتی ہیں جن سے پکڑتے والا اور پکڑوانے والا

دونوں لطف اندوزہوتے ہیں ۔اس کا در دیکھا پیٹھا ہوتا ہے۔آج کل بہت ی مظہور ہستیاں اپ ای قسم کی دکھتی رگیں خود ہی پکڑ کر خوب داد بخور رہی ہیں ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے۔ بھی کیا ظرف ہے ااس کو خود پر ہنسنے کا سلیۃ ہے ہمت ہے۔ خود پر ہنسنا یا طزکر ما کوئی معمولی بات نہیں جو شخص خود پر ہنستا ہے وہ دوسروں کی ہنسی ہے محفوظ رہتا ہے لوگ اس کی نیت پر شک بھی نہیں کرتے بب وہ دوسروں پر ہنستا ہے یا ان کی دکھتی رگیں پکڑتا ہے۔ لینے آپ پر ہنسنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دوسرے کی ہنسی پر اسٹاپ لگ جاتا ہے یا اس کا زہر خند ہلکا یا بالکل ختم ہوجاتا ہے۔ الیے لوگوں پر انگلی اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی ۔جو خود اپنی خامیوں اور خرابیوں کی فخرید انکساری سے تشہیر کرتے ہیں یا برطا ان پر سنتھید کرتے ہیں ۔ان کی اس اعلیٰ ظرنی اور سلیۃ کا بحرم اس وقت کھل میٹ ہے۔ جب ان کا کوئی کر رقیب ان کی ایس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دے جو خطرناک بھی ہو اور شرم ناک بھی۔

و کمتی رگیں سماج کی بھی ہوتی ہیں جنمیں افسانہ لگار، مزاح لگار، نقاد یا سماج کی سائی ہوئی مطلوم تصیرتیں پکراتی ہیں ۔ گر سماج کی چری اتن موٹی ہے کہ اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ۔ یہ رگیں چربی کی تہوں کے نیچ چھی ہوتی ہیں جو ان کی حفاظت کرتی ہے اور پکڑنے والا اکثر اپناسا منہ لے کر رہ جاتا ہے سماج اور سماج کے تصیکے دار جمیشہ ایجھے اور نیک لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اور خصوصاً دو چلہے والوں کے تو جانی دشمن ہو جاتے ہیں ۔ یہ عبت کے اتنے مخالف ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے تو دور کی بات شادی کے بعد بھی میاں یہوی عبت کرنے لئیں تو یہ برداشت نہیں کریاتے ۔

بعض اصحاب کی د کھتی ر گیں ان کی بیویاں ہوتی ہیں ۔ چتانچہ دوست احباب ہنسی مذاق میں ان کی بیہ د کھتی ر گیں کپڑ کر لطف اندوز ہوتے ہیں ۔ یویاں اسے احباب سے سخت نالاں رہتی ہیں اور انھیں لوفر آوارہ بگڑے ہوئے

کے خطابات سے نوازتی ہیں سیہ ان کی بلک لسٹ میں شامل ہوتے ہیں ساور
گروں میں ان کا وافلہ ممنوع رہتا ہے ۔ ان کا خیال ہے کہ یہ "لفنگے" ان کے
شوہروں کو بگاڑ رہے ہیں سیہ ذرا بھی نہیں سوچتیں کہ اگر ان میں بگڑنے کی
صلاحیت ہوتی تو اتنی آسانی سے ان کے قابو میں کسے رہتے ۔ اور کب کے بگڑ عکے
ہوتے ۔ بیویوں کی اس تدر سختی کے باوجود ان شوہروں کو یہ دوست لتنے بیارے
ہوتے ہیں کہ یہ ان سے مستقل میل ملاپ اور دوستی تا تم رکھتے ہیں اور بیویوں
کو بہتہ بھی نہیں چلتا ۔ بہتہ تو اس وقت علی گاجب ان میں بگاڑ کے آثار نظر آئیں جو

عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ محفل میں کسی مسئلہ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ
ایک دو حفزات اچانک بجوک اٹھتے ہیں ۔اور مارفے مرفے پر تل جاتے ہیں ۔
لوگ جیران کہ انھیں کیا ہوگیا ۔لاکھ کہو کہ آپ کیوں چراغ پا ہورہ ہیں ۔آپ
کا نام تو نہیں لیا جارہا ہے تو جواب طے گا ۔" آپ بات ہی الیی کر رہے ہیں کہ
لوگوں کو تاؤ آجائے ۔" کجھنے والے سجھ جاتے ہیں ۔ نادائستہ کسی کا ہاتھ ان کی
کسی دکھتی رگ پریڑگیا ہے جسے اندھیرے میں کسی کا پیرکتے کی وم پریڈ جاتا ہے ۔
سنیما ہال میں اپن سیٹ پر جاتے ہوئے کوئی کسی کا پیر کچل وے وہ اف اور کچلنے والا "سوری " کہ کر رہ جائے ۔ لین آپ پر تا ابو مذہونے کی وجہ سے لوگ خود اللہ تھیں ۔

بعض حصرات محفل میں دوسروں کی دکھتی رگ بکو کر خوب مزہ لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کا اساد ان کی دکھتی رگ بکر لیسا ہے تو مارنے مرنے پر مل جاتے ہیں ایسے وقت ان کی حالت دیکھنے کی ہوتی ہے۔ جب وہ محفل پر چھائے رہتے ہیں اور اپنی بذلہ سنجی یا مجھور پن کے جھولے کی اونچی پینگ بڑھائے رہتے ہیں۔ کہ اچانک ان کا کوئی اساد جمولے کی رس کاف دیما ہے۔ اب جو چوٹ لگتی ہے تو ایس کراری کہ اسے مملانے میں بھی درد ہوتا ہے۔ یہ لحد بڑا تکلیف دہ اور شرم ماک ہوتا ہے اس کا کرب اس درد سے کئ گنا شدید ہوتا ہے جو شاید عام حالت میں اس رگ کو بکڑے جانے پر ہوتا ہے۔ زیردست مارے اور رونے بھی نہ دے۔

ايك ماحب جنمي اين بذله سني ، حاضر جوابي ، حاضر دماغي اور قابليت پر بے حد محمنڈ ہے ۔ اور دوسروں کی دل آزاری کرما جن کا بہند بدہ مشخلہ ہے باتوں باتوں میں لینے مخاطب کا مذاق ازارے تے ۔ مخاطب بھی اے مہمان نوازی کا لازمہ سچھ کر کبھی مسکرا کر کبھی بنس کر ان کی ول جوئی کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں ان کا الک جمله گرفت میں آگیا اور مخاطب نے چھکی لی۔ تو اب آپ نے یہ دھندہ بھی شروع کر دیا۔ مذاق ہوا ہو گیا ۔ لفظ وهندہ تیر نیم کش بن كر ان ك دل مين الركيا - جره خصه سے مرخ ، وكيا - انحوں نے خواب مين مجى ئه سوچا ہوگا کہ ابیا سخت جوالی حملہ ہوگا۔ سطح اچر میں انحوں نے پوچھا ، بابو د صدو يوچه رئيس تم كو كيا معلوم بم كيا إن مهوائد وه مهمان تھے اس ليے مخاطب نے خاموش رہنا ہی بہتر مجما ساس کا مقسد پورا ہو چکا تماسان کی بذلہ سنجی اور زندہ دلی پر فل اسٹاپ لگ چا تھا۔اور انا ایس مجروح ہوئی کہ اب تک انموں نے جو لطف المحایا تھا۔ اس میں ذات اور تدامت کی کرواہٹ گھل گی۔ ایما نگا جیسے زندگی میں بہلی بار اس سنار کے بچ کو لوہاری چوٹ کا تجربہ ہوا ہو۔

0 0 0

## نان ميمرك

جب ہم نے بہلی بار لفظ نان میٹرک سنا تو کچے ہجے میں نہیں آیا کہ یہ کونسی ڈگری یا سرفیکفٹ ہے۔ اس وقت تک تو یہی سنتے آئے تھے کہ گور نمنٹ سروس کے لئے اقل ترین قابلیت میٹرک ہوتی ہے۔ اس سے کم ہوتو اس شخص کو ورجہ چہارم کی کسی "اعلیٰ "خدمت پر فائز کیا جاتا ہے۔ چھان ہین پر معلوم ہوا کہ نان میٹرک اس شخص کو کہتے ہیں جس نے میٹرک کا امتحان تو دیا ہو لین ساروں کی شرارت سے ناکام رہا۔ بعد میں ہم اس اصطلاح کی افادیت کے قائل ہوگئے۔ آخر ان قسمت کے ماروں کی بھی کوئی بہچان ہوئی چاہئے۔ جن کی کمندیں ب ہام آخر ان قسمت کے ماروں کی بھی کوئی بہچان ہوئی چاہئے۔ جن کی کمندیں ب ہام آکر ٹوئی ہیں ۔ اب یہ کچ اچھا نہیں لگنا کہ کسی کے سوال پر یہ جواب دیں ، میٹرک فیل ہوں " کیونکہ یہ جملہ نہ صرف شرمناک ہے بلکہ اس میں وہ لفظ ، میٹرک فیل ہوں " کیونکہ یہ جملہ نہ صرف شرمناک ہے بلکہ اس میں وہ لفظ ، فیل ، بھی موجود ہے جو ہمیشہ شرمندہ معنی ہوتا ہے۔

یں ہے اور کی بڑا ہی معالمہ فہم لفظ ہے۔ یہ بڑی خوبی سے ماکامی کی پردہ پوشی کرتا ہے اور کئی مازک سوالات کے مشکل مرحلہ سے آسانی سے گزار دیتا ہے بی ساے یا انٹر فیل کے لئے ایسی " مان " والی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ کیونکہ بی سامے فیل کو آپ انٹر پاس کہ سکتے ہیں اور انٹر فیل تو بہرطال میٹرک پاس ہوتے ہی ہیں۔

بہلے نان میٹرک کا لفظ محدود طور پر استعمال ہوتا تھا لیکن آجکل اس کا

وائرہ بہت وسیع ہوگیا ہے ۔ یہ لفظ ایک الف بے سے نابلا شخص سے لیکر میرئرک فیل مک کی تعلیم قابلیت کا اصاطہ کر تا ہے ۔ چتا نچہ جب کسی السے بد شوق آدمی کی اسم نولیں جیمی جاتی ہے جس نے پرائمری اسکول میں ہی تعلیم ترک کر دی ہوتو تعلیم کے خانہ میں لکھا جاتا ہے " نان میرئک " ۔ یہ لوگ اس بات پر مگن رہتے ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ میرئک تو لگا ہوا ہے کیا ہوا اگر اس کے ساتھ " نان " کا کہ ان کے نام کے ساتھ میرئک تو لگا ہوا ہے کیا ہوا اگر اس کے ساتھ " نان " کا دم چھل لگا ہوا ہے ۔ بعض لوگ الیے داماد کو مجوراً تبول بھی کر لیتے ہیں کہ چلو شادی کے بعد ماریٹ کر میرئک پاس کر ادینگے ۔ بچ کر کہاں جائے گا۔

اکی الیے ہی صاحب جمنوں نے پرائمری اسکول کے لیول پر ہی تعلیم
ترک کردی تھی یہ پروپگنڈہ کرنے گئے کہ وہ میٹرک کا امتحان دے رہے ہیں
کیونکہ گور نمنٹ آرڈر لکلا ہے کہ الیے درجہ چہارم ملازمین کو درجہ سوم پر ترتی
دی جائیگی جن کی ملازمت کی مدت کمبی ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میٹرک پاس
ہوں ۔اب یہ ٹھیرے نان میٹرک ۔اس طرح تشہیر ہوتی رہی ۔اکید دن انحوں
نے یہ خوش خبری سنائی کہ وہ میٹرک پاس ہوگئے ہیں اور انحیں سر میٹیسٹ بھی مل
گیا ہے ۔اس خوشی میں انحوں نے ایک وعوت کا المتام کیا ۔یہ سوال ہمارے
ہونٹوں تک آکر رہ گیا کہ قبلہ اس دوران شمیاں کوئی میٹرک کا امتحان منعقد
ہونٹوں تک آکر رہ گیا کہ قبلہ اس دوران شمیاں کوئی میٹرک کا امتحان منعقد
ہونٹوں تک آکر رہ گیا کہ قبلہ اس دوران شمیاں کوئی میٹرک کا امتحان منعقد
ہونٹوں تک آگر رہ گیا کہ قبلہ اس دوران شمیاں کوئی میٹرک کا امتحان منعقد
ہونے نے کسی پرانے امتحان کا نتیجہ افیار میں شائع ہوا ہے ۔آپ نے علی گو ھ سے
امتحان پاس کیا ہے کیا ۔ مگر ہم ضبط کر گئے ۔ ہمیں پرگنے سے کیا مطلب ہمیں تو

یہ سمی جانتے ہیں کہ ہر شخص کے دوست اور دشمن ہوتے ہیں اور دنیا سی طاسدوں کی کوئی کی نہیں ۔ الیے ہی اکیب ان کے طاسد نے ہم پرید انکشاف کیا کہ انحوں نے یہ امتحان ، امتحان ہال کی صورت دیکھے بغیر پاس کیا ہے اور یہ رعائت طاصل کرنے کے لئے تین سو روپیہ فیس دی ہے ۔ اب اس تقریب پر مزید دو سو روپیے اس سند پر مېر تصدیق نگانے کے لئے خرچ کر رہے ہیں ۔ پانچ سو روپیہ میں میرک کا سرفیلیٹ منگا نہیں ہے ۔ لوگ مروت میں یہ ہر گز نہیں پوچمیں مے کہ یہ سرفیقیت اصلی ہے یا جعلی ۔ آخر مان مریادا بھی تو کوئی چیز ہے۔ اليے بى ہمارے الك بہت قريى دوست نے بھى سر سفيد حاصل كيا -جب اُنموں نے دیے لفظوں میں ہم سے کہا کہ وہ میرک پاس ہوگئے ہیں تو ہم شریر نظروں سے ان کی طرف ویکھنے لگے وہ صاحب کچہ جمینپ کر کہنے لگے اب آپ سے کیا چیپا ہے ۔ انھیں ہماری شرافت اور تلوص پر پورا بجروسہ تھا کہ ہم ان کا پردہ فاش نہیں کریں گے ۔ ہم نے ان کی پیٹھ تھیکی اور ہمت بندھائی کہ وہ اس طرح بی ساے بھی پاس کرلیں ساخوں نے کہا تھے زیادہ لا لی نہیں اور اب اس كا كچه فائدہ مجى نہيں ہے ۔ كيونكه آمح ترتى ملنے مك چين سال كا بوجاؤں گا ۔ میٹرک بھی اس لئے پاس کرسکا کہ اللہ میاں کو لینے فان میٹرک بندوں پر رحم آگیا اور انموں نے لینے چند نیک بندوں کو ہماری مدد کے لئے بھیج دیا۔ اگر وہ نیک بندے ہم سے مذراند ند لینے تو ہم انحیں فرشتہ سمجے

## آپ کو کہیں دیکھاہے

ایک محفل میں ہم کس سے مو گفتگو تھے کہ اپانک ایک صاحب نے یہ اطلاع دی معاف کجیتے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ خان صاحب کو ہمیں تو نہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کون خان صاحب اوہ کہتے ہیں آپ خان صاحب کو نہیں جانتے ارے وہی جو ملک پیٹ میں رہتے ہیں۔ ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم کسی خان صاحب کو نہیں جانتے د ہم کسی خان صاحب کے جمائی ہوسکتے ہیں ہم کسی خان صاحب کو نہیں جانتے نہ ہم کسی خان صاحب کے جمائی ہوسکتے ہیں کہ وہ ماحب ہیں۔ وہ صاحب شرمندہ ہو کر کہتے ہیں کہ معاف کیجئے میں کے خلط بچھا دراصل آپ کی شکل ان سے اتن ملتی جلتی ہے کہ میں نے آپ کو انکا بھائی بچھا۔ جرت ہے اتن مشابہت۔

ایک دھوت میں ایک بہت ہی نورائی چرے والے بزرگ ہمارے قرب انے اور ہمارے دوست کو دیکھ کر فربایا میاں میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے ؟ انھوں نے پوچھا کہاں دیکھا ہے ۔ کہنے گئے دیکھا ہے پر کمجنت دماغ کچھ الیہا ہو گیا ہے اب یاد نہیں آرہا ہے کہ کہاں دیکھا ہے ۔ ہم نے انھیں یاد دلایا کہ آپ نے کہ مہاں دیکھا ہے ۔ ہم نے انھیں یاد دلایا کہ آپ نے کہ محبد میں دیکھا ہوگا یہ جمعہ کی نماز پابندی سے وہیں پڑھتے ہیں اور جمعتہ الوداع تو کمجھی نافہ نہیں کرتے ۔ کہنے گئے نہیں وہاں نہیں کہیں اور دیکھا ہے ۔ ہم نے چر کم کم بوب کی مہندی میں دیکھا ہوگا انھیں غزل سننے کا بہت شوق ہے یہ اکثر دیکھا کہ اس پر انھوں نے خصہ سے ہماری طرف دیکھ کر کہا کیا میں دہاں آتے جاتے ہیں ۔ اس پر انھوں نے خصہ سے ہماری طرف دیکھ کر کہا کیا میں دہاں آتے جاتے ہیں ۔ اس پر انھوں نے خصہ سے ہماری طرف دیکھ کر کہا کیا میں

آپ کو مجبوب کی مہندی آنے جانے والوں میں سے دکھتا ہوں ۔ بڑے افسوس کی بات ہے ۔ ہم نے کہا قبلہ آپ ہمیں غلط مت مجھئے ہمارا مطلب تھا کہ آپ وہاں بھنکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لئے جاتے ہوں گے ۔ وہ غصہ سے ہماری طرف و یکھتے ہوئے ووسری طرف طبے گئے کسی اور کو بہجاننے کے لئے ۔ ہماری طرف و یکھتے ہوئے ووسری طرف طبے گئے کسی اور کو بہجاننے کے لئے ۔ ایک پار ایک پوٹ قسم کے حصرت سے سابقہ پڑا افھوں نے کہا معاف کھیئے میں نے آپ کو ہمیں دیکھا ہے ۔ ہم نے فوراً صفائی ہیش کی قبلہ آپ قسم لے

کچئے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ ہم نے فوراً صفائی پیش کی قبلہ آپ قسم لے لیجئے ہم نہ آج تک رہیں گراؤیڈ گئے ہیں نہ کمی ہوئل میں کیبرے دیکھنے -السبہ مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے آپ کو عابد پر کھڑے ہوئے دیکھا ہے -آپ شائد دیکھا تو دہاں لڑ کیوں کو گھورتے ہیں ۔اس پر افھوں نے برا منہ بنایا کہنے گئے قبلہ دیکھا تو میں نہیں ہوں میرا ہم شکل ہے آئدہ آپ مجھے کمی ایس

ولیسی جگہ دیکھیں تو بھے سے تصدیق کر لیجئیے کہ وہ میں ہوں یا میرا ہم شکل ۔ یہ دیکھا ہے کا حکر غالباً اس لئے چلنا ہے کہ لوگ یا تو آپ کو کہیں دیکھ کر محول گئے ہیں اور دوبارہ دیکھنے پر انکو مچریاد آنے لگنا ہے یا مجروہ آپ سے ملنا جلنا کوئی چرو دیکھتے ہیں اور انھیں یہ غلط نہی ہوتی ہے کہ وہ آپ ہی تھے اس طرح

انھیں ایک تجسس ہوتا ہے اور جب تک اس کی تصدیق نہیں کر لیتے وہ ذہنی کشمکش میں بسلارہتے ہیں ۔

ہم شکل ہو ما بڑا خطر ماک ہے اگر پولیس کو آپ کے ہم شکل کی ملاش ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی خیر نہیں ۔ جب بھی آپ پولیس کے ہاتھ لگیں گے پولیس کے گی ہم نے آپ کو وہاں دیکھا تھا۔

اکی بار ای طرح ایک صاحب نے ہمیں دیکھ کر کہا معاف کیجئے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے ۔ کہاں دیکھا ہے کہاں دیکھا ہے وہ مسلسل یاد کرتے رہے ہم کھڑے ان کی صورت دیکھ رہے تھے کیونکہ ہم انکی کوئی مدد نہیں کرسکتے تھے۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا اور انھیں کمی طرح یاد ہی نہیں آرہا تھا تو ہم نے کہا تحبہ معاملہ حد سے بڑھ گیا اور انھیں کمی طرح یاد ہی نہیں آرہا تھا تو ہم نے کہا تحبہ انتخا دماغ پر زور مت دیجیئے آجکل پارہ ولیے بھی 41 پر ہے ۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے ہمیں کہیں نہیں دیکھا ۔ اگر دیکھتے تو اب تک یاد آجا تا پھر ہم نے جبوث گوا دراصل ہم عہاں رہتے ہی نہیں ہیں ۔ پانچ سال بعد کل ہی عہاں باہر سے وارد ہوئے ہیں ۔ آپ نے کل تو یقیناً نہیں دیکھا ہوگا ۔ اس پر وہ صاحب بربراتے ہوئے علی گئے ۔

بعض وقت اس جملہ کا استعمال لوگ محض جان بہچان براحانے کے لئے کرتے ہیں ۔ وہ بہلے تو آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ معاف کجئے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ پر اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میرا نام یہ ہے اور میں قلال محکمہ میں کام کرتا ہوں و فیرہ و غیرہ پر باتوں باتوں میں وہ آپ کا نام ۔ معروفیات اور باتی حالات معلوم کرلیتے ہیں ۔ اس کی دو وجوہات ہوسکتی ہیں یا تو وہ صاحب آپ کو پند کرنے گئے ہیں یا مچر آپ سے وہ اپنا کوئی کام لکھوانا چاہتے ہیں ۔

بعض وقت کسی جگه مستقل آنے جانے سے بھی جان بہچان ہوجاتی ہے جب بھی جان بہچان ہوجاتی ہے جب بھی جان بہچان ہوجاتی ہو جب بحب بحب ہم طالب علم تھے تو فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا ۔ ہرفلم بہلے ون بہلے شومیں دیکھنے ۔ ہماری طرح ایک اور شوقین بھی ہمیں ہرشومیں طنے ۔ وہ ہمیں دیکھنے اور ہم انکو ۔ کچھ دن بعد مسکر اہٹوں کا تبادلہ ہوا اور بھر سلام علیک شروع ہوئی تحارف ہونے پر سے جلاکہ وہ کسی اسکول میں ٹیجر ہیں ۔

اکی بار ہم گرین سگنل کے انتظار میں کموے ہوئے تھے کہ ایک صاحب قریب آئے اور سلام کر کے کہنے گئے معاف کیجئے میں نے آپ کو کہیں ویکھا ہے۔ آپ آلوین میں فور مین ہیں نا ہم نے کہا جی نہیں ہم آئی ڈی پی یل میں کام کرتے ہیں۔ اضوں نے کہا تو آپ شائد آئی ڈی پی یل ماون شپ کی طرف جارہے ہیں۔

بعض لو گوں کی یاوداشت اتن اتھی ہوتی ہے کہ وہ بہچاننے کی کومشش نہیں کرتے بلکہ فوراً پہچان جاتے ہیں ۔ یہ الگ بات ہے کہ مجمی مجمی انکی یادداشت انھیں دھوکا دے جاتی ہے ۔ایک دن ہم نمائش میں گوم رہے تھے کہ میھے سے ایک زبردست ہاتھ ہماری پیٹھ بریڑا۔ہم گرتے گرتے کے بہت خصہ آیا پلٹ کر دیکھا تو ایک صاحب حن کی باچھیں کان کی اس لوسے اس لو تک کھلی ہوئی تھیں ۔ ہمیں بڑی اپنائیت سے دیکھ رہے تھے۔ ہم نے کہا معاف کیجئیے ہم نے آپ کو پہچانا نہیں کہنے لگے نہیں پہچانا ارے میں ہوں حاجی شریف این دونو اردو شریف میں پڑھتے تھے ۔ میں ہمیشہ فرسٹ آیا ادر آپ سیکنڈ امتحان میں بھی آب کی سید میرے پیچے ہوتی اور میں آپ کو سوالات حل کرے دیما تھا۔ ہم نے کہا معاف کیجیئیے جناب پڑھنا تو کہا ہم نے اردو شریف کی شکل تک نہیں ویکھی اور یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ شہر کے کس محلے میں ہے ۔ ہاں نام ضرور سنا ہے ۔ آپ مرور فرسٹ آتے ہونگے لیکن ہم سیکنڈ کمی نہیں آئے ۔ ند ہمیں نقل مارنے کی عادرت ہے۔ انھوں نے کہا کوئی بات نہیں اس بہانے آپ سے ملاقات تو ہو گئ -آب سے مل کر بری خوشی ہوئی ۔خوب گزرے گی جو مل بیٹسیں گے دیوانے دو ۔ ہم نے کہا قبلہ پہلے آپ ہمیں دیوانہ تو ثابت کیجئے خوب تو بعد میں گزرے گی -كينے لگے آپ تو مذاق كررہ بين ميرا مطلب اس ديوانگي سے نہيں تھا۔ ہم نے كما ہم کسی بھی قسم کے دیوانے نہیں ہیں ۔ برسبیل تذکرہ ویسے آپ کس کے دیوانے ہیں رتی اگن ہوتری کے یا بدمی کولہا بوری کے است میں ہمارے دوست جو کھے وبر فك كبير يك تق والي آكر كمن لك مين فيليفون كرك يوجها تما فهال عاضری برابر ہے کسی کے بھاگنے کی اطلاع نہیں ہے ۔ پھر بھی احتیاطاً والسنرس کو كمدكر آيا بوں سيدس كر ان كے كان كورے بوئے افوں نے فوراً كما اجما تو اجازت دیجینے میرے دوست بیلتھ کلب پر میرا انتظار کردہے ہوں گئے ۔ میر ملین

ے خدا حافظ سید کہد کر وہ صاحب جہت ہوگئے اور ہم نے اطمینان کا سانس لیا ورید معلوم نہیں انکی خوب گب تک ہمارے ساتھ گزرتی -

بعض حصزات اس بہیلی کے بوجھنے کا بار آپ پر ڈال دیتے ہیں معاف مجھنے کیا آپ بتاسکتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے ۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ ہم کیا بتاسکتے ہیں کیونکہ ہم نے آج پہلی بار آپ کو دیکھا ہے ۔

0 0 0

### سنی سنائی

ہم نے بہترے افسانہ نگاروں اور عاول نولیوں کے انٹرویو پڑھے ہیں جن میں ایک لازی سوال ہوتا ہے کہ آپ لینے افسانہ کا بلاث یا مرکزی خیال کہاں سے لیتے ہیں - حالات اور واقعات کا تانا بانا کس طرح بنتے ہیں - اپنے کردار کی تخلیق کس طرح کرتے اور پروان چرماتے ہیں ۔ یہ سوال حاصل امرویو ہو ما ہے۔ چونکہ یہ سوال ادب برائے زمدگی کے تخلیق کاروں سے کیا جاتا ہے اس لئے جواب ہوتا ہے کہ ہم اپنے اقسانے یا داول کا بلاث اپنے آس پاس کے ماحول اور روزمرہ کے واقعات سے اخذ کرتے ہیں اور چینے جاگئے کردار تو ہمارے آس پاس بی موجود ہیں بس ذرا آنکھ اور کان کھلے رکھنے کی ضرورت ہے ۔ بیٹے بیٹے ہمارے ذمن كا كيرا بھى كلبلانے لگا كه كيوں ند بم بھى كوئى اليماكار نامه انجام ويل ليكن بم ادیب اور افسانہ نگار تو ہیں نہیں تو محریوں کرتے ہیں کہ لوگوں کی گفتگو قلمبند كرتے ہيں ہمارا بلكہ ہرشريف آدمى كاية تجربه ہو گاكہ پبلك مقامات ير جهاں لوگ جمع ہوتے ہیں ۔ جیسے سنیما بال ، جلسہ گاہ سرکاری ہسپتال یا مقبول عام برائعدیث کلینک ۔ اصل کارروائی شروع ہونے سے وہلے ایک خور سابیا رہا ہے جس پر مچھلی بازار والی مجھیتی بڑی اتھی طرح جیاں ہوسکتی ہے ۔ ہم نے تو موسیق کی محفلوں میں بھی لوگوں کو محو سنتگو اور دوسروں کے لطف میں وقل اندازی کرتے دیکھا ہے بے چارہ موسیقار گلا بھاڑ رہا ہے سامعین کو مخطوظ کرنے کی کوشش

كرربا ہے - مگريد حفرات اس پر كان وطرفے سيار بي فہيں ہيں - بس باسي كئ جارب ہیں جیے وہ اس محفل میں اس مقصد سے آئے ہوں قصہ مختصر جب ہم نے ارادہ کر لیا تو اسے عملی جامہ بہنانے کے لئے بھی تیار ہوگئے ۔ چند دن بعد ہمیں ہورے قیملی ڈاکٹر کے کلینک سے جانے کی ضرورت پیش آگئی۔ جب ہم کلینک میں داخل ہوئے تو وہاں کا النڈر ایک نوجوان لڑکی سے بنس بنس کر بالیں حررباتها - يه النزر كافي مخلا اور دل جمينك واقع بواتها - كلينك مي آف والى مر نوجوان لڑی کا بڑی خندہ پیشانی سے ہنس ہنس کر استقبال کر تا ۔ لیکن تھا بڑا کائیاں توازن تائم رکھنے کے لئے وہ ادھیرادر بوڑھی عور توں سے بھی رشتہ الگا کر ہنسی مذاق کر لیا کر تا تھا تاکہ لوگوں کو اس کی نیت پر شک مدہو ہم پر نظر پڑتے ی اس نے ہمیں سلام کیا اور ہاتھ میں غبر تھماکر مجر معروف گفتگو ہوگیا - لک تھا کہ وہ لڑی کو پٹا چکا ہے ۔ ہم نے جو گفتگو سن وہ کچے یوں شروع ہوئی تھی ۔ کیا تی كل تم آتے بول كے سي آئے - سي ميٹن شوكے دو ملت لے كر جوت دير حمارا انتظار کیا ، میں تمارے انتظار میں کر اتھا اور لوگ تھے بلاک میں فلٹ بھنے والا بجے کر پوچھتے تھے کیا بھی لکٹ ہے کیا ۔ مجے بھوت فصد آرہا تھا تھارے انتظار میں طبیعت بھی مل میں مگر ضبط کر سے ضاموش رہا جب فلم شروع ہو گیا تو یا نج ك فكث بندره بندره روسي مين في ديا - بسي تو ذبل قبل مل كي مكر بي كمنا بوكيا تم سوچو سرا مقصد پسید کمانا تو نئیں تھا نا ۔ لاک نے کہا کیا کروں کل میرا خلیرا بمائی آگیا تھا انے بموت بحبور کیا Zoo کو طو بول کے ۔ میں بولی بھی محبے الک سمیلی کے پاس وعوت میں جانا ہے بول کے مگر انے نئ مانا ۔ انا مجبور کر دیا کہ زبروستی اس کے ساتھ جانا پڑا ۔ النڈر کا مند للک گیا اس نے بہت ی سرو لجے میں کہا اچھا تو یہ بات تھی ۔ وعدہ ہم سے اور سیرہ تغریج خلیرے بھائی کے ساتھ یہ " غداری " اتھی سی نا ۔ ایک صاحب فے جو ان کی گفتگو کافی دل جی سے سن

رہے تھے لقمہ دیا ۔غداری میں بابا بے وفائی ۔ ہرجائی بن ۔ افنڈر نے چونک کر انھیں دیکھا اور سٹیٹا کر خاموش ہوگیا لوگ تو دیواروں کے فرمنی کانوں سے بھی خانف رہتے ہیں لیکن اس نے تو اپنے آس پاس کے چیئے جلگتے کانوں کو بھی کاٹ کر چینک دیا تھا۔

الک طرف بینج پر ایک نوجوان بیٹھاتھا کیڑے گریس اور آئیل میں لت ہت تھے شکل سے اسکوٹر میکانک لگنا تھا اور شائد سدھا کارخانے سے بہاں آیا تھا ا پنا کام اد ھورا چھوڑ کر۔وہ شائد بیٹھے بیٹھے بیزار ہو گیا تھا اور کچے بے چین بھی تھا۔ اس نے ای بنل میں بیٹے ہوئے ایک نستعلق قسم کے مریض سے گفتگو شروع کی ماب آپ محوت دیرے بیٹے ہیں بیٹے بیٹے تھک گئے ہوئیں گے نیں - ہمارے کارخانے میں چھوٹے موٹے کام والی گاڑیوں کو دیکے ہاتھ یہ لیتے ہیں مجریزے کام والی گاڑیوں کو ۔ اگر بڑا کام بھی ہاتھ پر ہو تو اس کو چھوڑ کر چھ بھی میں چھوٹے موفے کام والی گاڑیوں کو افنڈ کر لیتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے کام کے واسطے پاپ بچاروں کو گھنٹوں بھانے سے کیا فائدہ ہم تو اپنے کسٹر کو چائے بھی بلاتے ہیں سہاں تو کوئی بانی کو بھی سی بوچھ رہا ہے ۔ وہ استدر معی جب سے اس چھوکری کو پٹا رہا ہے۔ انھوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے یو چھا صاب آپ کو کیا تکلیف ہے۔اب اس مزاج بری پر خاموش رہنا تو بقیناً ید اخلاقی تھی ۔ انھوں نے جواب ویا میاں میرے گردوں میں تکلیف ہے کہی کمی پیشاب صاف نہیں آتا رک رک کر آتا ہے دیکھو ڈاکٹر صاحب خود علاج كرتے ہيں يا اسپيشلت كے پاس جانے كا مثورہ ديتے ہيں - ميكانك نے اين ر بان میں تسلی دی ۔ پر بیشانی کی کوئی بات نئیں ہے صاب لکر نکو کرو ۔ کاربوریٹر میں کرا آگیا تو امیرائے ہوتائے ہم بندرہ بیس منٹ میں کاربوریٹر صاف کر کے لگادیتے میں پہلے مین روپے لیتے تھے اب پانچ روپ لیتے ہیں ۔ افوں نے بڑی

مشکل سے بنسی مبط کرتے ہوئے منہ پھیرایا ۔ انتے میں فضاؤں میں ایک دل فریب نغمہ گوئیے نگا۔

دل کے ارماں آنسوؤں میں بہر گئے ہم وفا کر کے بھی تہنا رہ گئے

اکی برقع دانی عورت نے ٹھنڈی سائس بجر کر لینے آپ میں کہا ۔ " ہا آ آج کل کسی ہے وفا ہوتے ہیں ۔ "

النڈر کو برا لگا۔ اس نے عصد کو دہاتے ہوئے کہا " مردوں کو برا کیوں بول رئیں بی ۔ عور آن بے وفا تئیں ہوتے کیا اب دیکھو ہم سے دعدہ اور خلیرے بھائیوں کے ساتھ تغری ۔ " عورت نے اس کے منہ لگنا مناسب نہیں سمحا ۔ دونوں ہی چوٹ کھائے ہوئے ہے این کر رہے تھے دونوں ہی میح جوٹ کھائے ہوئے ہے ۔ دونوں ہی لینے تجربے بیان کر رہے تھے دونوں ہی میح جوٹ کھائے ہوئے ہے۔

اس دوران میکانک بہت بے چین ہو رہا تھااس اس نے اپی لیملیوں اور
پیٹ کو مسلتے ہوئے بغل والے مرتفی سے کہا " صاب میرے پیٹ میں اور
لیملیوں میں درد ہواائے رہا ہے ایسا معلوم ہورئے کہ کانٹے چچھ رہے ہیں ۔ مجھے
لیملیوں میں درد ہوریت ایسا معلوم ہورئے کہ کانٹے چچھ رہے ہیں ۔ مجھے
کیا سے نہیں ۔ تھیں Gastic Truble ہے ۔ بولے تو میکانک نے موال
کی بات نہیں ۔ تھیں افغاز کو نقمہ دیا تھا کہا بولے تو تھارا سائیلنر
کیا ۔ وہی صاحب جنوں نے افنڈر کو نقمہ دیا تھا کہا بولے تو تھارا سائیلنر
دوالے کی طرف اشارہ کیا ۔ واکٹر نے پوچھا کیوں جناب آپ کیوں ہنس رہے تھے ۔
داکٹر گھراکر ہاہر آیا اس کے دریافت کرنے پر ایک صاحب نے قبقہہ لگایا کہ
دوالے کی طرف اشارہ کیا ۔ واکٹر نے پوچھا کیوں جناب آپ کیوں ہنس رہے تھے ۔
داکٹر کے بوچھا کیوں جناب آپ کو یوں ہی بنسے کی عادت انفوں نے بیٹی خطرناک علامت ہے ۔ میرے پاس اس کا علاج نہیں ہے میں آپ کو

اکس مفارشی خط دیآ ہوں۔ بات بڑھی دیکھ کر ایک معارفی خط دیآ ہوں۔ بات بڑھی دیکھ کر ایک صاحب نے ڈاکٹر کے سلمنے ساری باتیں دہرادیں ۔ ڈاکٹر نے بھی ایک جست شکاف قبقہد لگایا۔ ان صاحب نے حلے کئے لیج میں کہا ڈاکٹر صاحب اب خط کی کیا ضرورت ہے آپ ہی میرے ساتھ چلتے ۔ ڈاکٹر نے کہا میں کیوں علوں کیا میں یوں میں ہنس رہا ہوں ۔

یہ میکانک بھی بڑے ستم ظریف ہوتے ہیں ۔ ہم جب اسکوٹر کے کارخانہ میں ہوتے ہیں تو میکانک اپنے پاس کام کرنے والے لڑکوں کو کچے یوں ہدایات ویتا ہوا نظر آتا ہے دیکھ رے صاب کے بلبان فیوز ہوگئے کئے ۔ صاب کا کر نب چمکی کرلے Weak ہوگیا گئے ۔ صاب کا کچ وائر مائٹ کر دے ۔ ایک دن اس نے ہمارے بارے میں بھی یہی کہا ۔ دیکھ رے صاب کا محافظ نئیں پکوٹر نے کے ذرا وائر مائٹ کر دے ۔ ہم نے بھی جان بوجھ کر مذاق میں اس سے کہا بھی کئے ذرا وائر مائٹ کر دے ۔ ہم نے بھی جان بوجھ کر مذاق میں اس سے کہا بھی ہمارا کا مائٹ کر دے ۔ ہم نے بھی جان ہوجھ کر مذاق میں اس سے کہا بھی ممارا کا معاف کا مائٹ کر دے ۔ ہم نے بھی جان ہوجھ کر مذاق میں اس سے کہا بھی ہمارا کا مائٹ کہ وائٹ کی کا ۔ اس پر اس ماہ خار نے برجستہ کہا میرا مطلب دہی تما کہا میں گوں پر ماراؤ ( پر ماراؤ میکانک کا مام تھا) پر ماراؤ نے جواب دیا کیا گھر میں ہیں کیوں پر ماراؤ ( پر ماراؤ میکانک کا مام تھا) پر ماراؤ نے جواب دیا کیا ہے کی صاب میں تو بن بر کیل ہوں ( اس کی شادی نہیں ہوئی تھی)

ایک محصیر میں ہم پکچر دیکھنے گئے ہم اپن سیٹ پر بیٹھے ہی تھے کہ ایک آدمی سیندھی کے نشہ میں دھت ہمارے بازو آکر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا آدمی آیا وہ ہماری دوسری طرف بیٹھ گیا۔ الفاق سے دونوں شناسا نگلے اور ان کی گفتگو شروع ہو گئی اور ہمارا دماغ بدیو کے مارے محصنا جارہا تھا پہلے والے نے دوسرے سے پوچھا " تو مخل اعظم دیکھا " دوسرے نے جواب دیا تئیں دیکھا ۔ تو دیکھا ۔ وہیکا ۔ وہیکا ۔ ایک کی زیروست گالی دی ) نے کہا دیکھا ۔ ماں کو فلاند کر کے (اس نے لینے آپ کو ماں کی زیروست گالی دی ) وس روہیہ بلاک میں فکٹ لے کو اندر گیا۔ وال کیا ہے رے ۔ بیٹا بولتا لیوں گ

باپ بول مئیں دیونگا۔ بدیا بول ایونگا۔ باپ بول مئیں دیونگا۔ بس بکچر ختم ہوگیا وہ بھی کوئی فلم ہے تھو اس کی تو ۔۔۔۔۔اس نے ایک اور گالی جماز دی اتنی بڑی فلم پر ایک جملہ کا کنتھر اور بھامج جبھرہ سن کر بڑی ہنسی آئی کبخت نے فلم کے مرکزی خیال کو ہی مسترد کر دیا تھا۔ مگر اس کے دماغ کی داد دین پڑتی ہے۔ یہ جانے ایسے کتنے اتھے دماغ عربی اور مفلی کی دلدل میں تیاہ ہو رہے ہیں کاش

مذ جانے الیے کننے التھے دماغ غریبی اور مفلس کی دلدل میں تباہ ہو رہے ہیں کاش کہ انھیں بھی امجرنے کاموقع ملیا۔

## بيتافلموں كى

یادش بخیر جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہمیں موسقی کا شوق رہا ہے۔ہم گائے سنتے بھی اور ان کی نقل بھی کیا کرتے ۔ہماری بہنچ صرف قلمی سنگیت تک تھی اور ہم ٹھائھ سے فلمی گانوں کی نقل کرتے ۔اس دور میں فلمی گانوں ادر فلموں کو انتہائی حقارت کی نظرے دیکھا جاتا تھا۔ ویے آج بھی دیکھا جاتا ہے۔ مگر کم -ہم تین بہن بھائی ہیں ، ایک ون شامت اعمال ہماری بہن نے ایک فلم گانا گنگنایا۔" او سلونے ساجنا کیسے چھپوگے ۔ \* یہ آواز ہماری نانی جان کے کان میں پڑگئ ، جو ہماری نظروں ے او جھل کہیں قریب ہی تھیں ۔وہ فوراً چیزی لے کر آئیں اور نواس کا ہاتھ پکڑ کر حجزی اٹھائی ۔ سوال ہوا۔" سجنا۔ بول سجنا کا کیا مطلب ، ابھی سے سجنا ، بول کیا مطلب ۔ وہ بے چاری کیا بولتی ۔شکاری کے ہاتھ میں سمی ہوئی فاختہ کا منظر پیش کر رہی تھی ۔ ى خصە كچە ٹھنڈا ہوا تو تنبيه كى گئى۔اگر آئندە سنوں گى تو زبان جلا ڈالوں كى -جاؤ كلى كرے آؤ - ہمارى طرف انحوں نے صرف گور كر ديكھا - بجر مال باب كو صلواتيں شروع ہو گئیں کہ ماں باپ خود بچوں کو بگاڑ رہے ہیں ۔ بچوں کی پرورش میں دل کو مار ناپڑتا ہے۔ بچوں والے گھر میں ریڈیو لانے کی کیا ضرورت تھی۔

ہر نئی چیزی پہلے پہل بہت مخالفت ہوتی ہے لیکن پھراسے قبول کر لیاجا تا ہے صرف قام ہی الیسی ایجاد ہے جس کے بارے میں لوگوں کی رائے نہیں بدلی ۔ اگر چہ انھیں قبول کر لیا گیا۔ قام دیکھنے والے بھی قلموں کو برا تجھتے ہیں مگر دو سروں کے لئے۔ اپنے لئے نہیں جو کچھ بھی ہو فلموں نے ترقی کی اور ان کا جادو سرچڑھ کر بولنے لگا۔ وجہ یہ کہوں میں اتنی ہی لذت اور کشش ہے جعتی گناہ میں۔ فلموں کی اس کشش نے تھیڑ کو ملک کی خوش حالی کا مظہر بنادیا ہے۔ مفلمی ، ہروزگاری اور مہنگائی کے بوجھ سے جب عوام کر اہتے ہیں تو حکر ان اس ڈھونگ سمجھتے ہیں۔ الناسوال ہو تا ہے اگر مفلمی ہے تو سیمنا ہال است آباد کسے ہیں ۔ یہ بید کہاں سے آرہا ہے۔ ہمارے لیڈر سیمنا ہال کی بھیزد یکھ کر ہی خوش ہوتے ہیں کہ ملک کتناخوشحال ہے۔

شہر میں جب بھی کوئی چوری ہوتی ہے یا ڈاکہ پڑتا ہے یا کوئی لڑکی اور لڑ کا گھر ے بھاگ جاتے ہیں تو نزلہ فلموں پر کر تاہے۔الک فلم آئی تھی "قسمت" یہ مسلسل حمین سال تک چلتی رہی ۔اس کا ہمروچور تھا۔ بقیناً لو گوں نے چوری سے گر سیکھنے کے لئے ہی اس فلم کو بار بار دیکھا ہوگا۔ تبھی تو یہ تنین سال حلی ۔ہم سوچتے ہیں ، آخر باد ا آدم نے کون می فلم دیکھ کر وہ گناہ کیا جس کی پاداش میں وہ جنت سے نکالے گئے اور مجنوں تولیلیٰ کی شکل دیکھ کرہی اس پر عاشق ہوا تھا۔ کوئی قلم دیکھ کر نہیں ۔ پڑوس کے گھرے کاغذ میں لیٹا ہوا ہتھر آنگن میں آگر ا۔ماں کام کر رہی تھی۔ وہ زخمی ہوتے ہوتے بچی ۔اس نے ہتھرا ٹھالیا۔ کاغذ محبت نامہ تھاجو کسی پروانے نے اپن شمع کو لکھا تھا۔ نام نہ ہونے سے چور پکڑا نہ جارکا۔ ماں کو بقین تھا کہ یہ خط اس کی بیٹی سے لئے نہیں ہوسکتا۔وہ تو فلم دیکھتی ہی نہیں ، ضرور اس بڈھے پڑوسی نے لکھا ہوگا۔اور اس صلواتيں سنانی شروع كرديں بدمعاش ، بے شرم ، قبر ميں پاؤں الكاتے بال مي والى پردسنوں کو محبت نامے بھیجتا ہے۔آنے دے ان کو کسیامزہ حکھاتی ہوں۔لڑکی سمی ہوئی تھی ، جب اسے خطرہ لل جانے کا تقین ہو گیا تو اس نے کہا، لائیے ای میں پڑھتی ہوں ماں نے کہا۔ نہیں پیٹے الیے خط کنواری لڑکیوں کے پڑھنے کے نہیں ہوتے ۔اور لڑکی منہ میں دویٹے ٹھونس کر بھاگ گئی سیڑوس کی بات چلی ہے تو ہمیں ہمارا دوست یاد آگیا۔وہ ہمارا پڑوسی بھی تھااور کلاس میٹ بھی۔اس کے گھر میں جملہ چار افراد تھے

صاحب خامد بعن اس سے والد بزر گوار ساس كا برا بحائى ، وہ خود اور ايك پر اسرار عورت جس کے بارے میں سب کچ جانتے ہوئے بھی لوگ تقین سے نہیں کہتے کہ اس كا كرك مالك سے كيارشته ب يہ كر دوہرے معيار كا اچھا منونہ تھا - ہمارے دوست کو فلمیں ویکھنے پر پابندی تھی۔ مگر شوق جتنا دہاؤاتنا ہی ابھر تاہے۔اور فلموں كا شوق توبه مه وه اسكول كويت ماركر ميثني شو ديكھنے حلاجاتا سكر آتے بي سوال ہوتا كيا بابوآج ويربهو كمي ، في وه اسكول مين فعث بال يج تماساور بمرجب بمي بابو كاول فلم دیکھنا چاہتا وہ اسکول میں فٹبال میچ منعقد کر دیتا۔امتحان کے قریب تو نگا آار اسپیشل کلاسس شروع ہوجاتیں ۔ اسکول کو چھٹیاں تھیں ، ہابو کی شامت آئی تو اس نے قلم د سکھنے کا پروگرام بنایا، پانچ بجے وہ بن ٹھن کر لکل رہاتھا کہ پیچے سے بھائی نے ٹوکا ـــــ بابواتنا بن تھن كے كال جارئيں " ــــــ "جي وه دوست كے پاس وعوت ہے۔" مگر دعوت تورات کے کھانے کی ہے، ابھی سے جاکر کیا کریں گے۔وہ دوست بولاتها جلدى آگئے تو كام ميں باتھ بناسكتني -توآپ باورچى كا باتھ بنانے جارئي -" اس نے بھنچھلا کر کہا، معلوم نئیں ۔رات دیرگئے وہ لوماتو اس کی آتئیں قل ھو اللہ پڑھ رہی تمیں اور پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔وہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی کر بستر پر لیٹ گیا۔ بھائی کی رگ اذیت پندی بھڑی ۔اند حیرے میں میر حلا۔ کیا بابو کسی تھی دعوت اتھی تھی۔ کیا کیا کھائے۔ ہابو کے منہ میں پانی آگیا۔اس نے گھونٹ مجر کر کہا لقی ۔ کباب ۔ بریانی ۔ بگھارے بیگن ۔ دہی کی چٹنی ۔ ڈیل کا پیٹھاغریب سے اتنا بھی نہ ہوا کہ آتے آتے ہو مل ہے ہی کچھ کھا کر آجا تا۔ پاکم از کم ایک کپ چائے پی لیتا۔ شائد اس کے پاس بسے نہیں تھے یا پر گرآنے کی جلدی-

فلمس ویکھنے پر ماں باپ کی طرف سے ہم پر کوئی پابندی نہیں تھی ، مگر ہمارے ایک چچا ہماری بہت مخالفت کرتے اور ہمارے بارے میں بڑے خطرناک اور شرمناک ریمارک اور پیشین گوئیاں کرتے ۔ہم ان کے ریمار کس کو جتنا نظر ادداز کرتے وہ اتنا ہی مشتعل ہوکر اس میں شدت پیدا کرتے مگر کب تک ساکیہ دن فلمی کھمٹل نے انھیں کائ ہی لیااور انھوں نے فلم " حاتم طائی " دیکھ کر اپنارووہ تو دیا ہے پروہ اس قسم کی تاریخ اور مذہبی فلمیں دیکھتے اور ہمیں بھی مشورہ دیتے کہ ہم ایسی ہی فلمیں دیکھیے اور ہمیں بھی مشورہ دیتے کہ ہمارے اضطاق سد حریں اور ایمان تازہ ہو گویا ایمان نہ ہوا حقہ ہوگیا کہ ذراسا کر بدااور تازہ کر لیا۔ انھیں اس فلم کی مناجات " پروروگار عالم تیرا ہی ہے سہارا " اتنی پہند آئی کہ دہ پوسٹر جس پرید چھی تھی اور جس میں ہمرہ کو وعا کے لئے ہاتھ انھائے ہوئے و کھایا گیا تھا۔ دیوان خانہ کی زینت بن گیا۔ بھرایسی ہی تاریخ فلموں کے پوسٹرس سے دیواریں بج گئیں اور دیوان خانہ پراصلاح خانہ کا گمان ہوئے لگا۔

للموں کی سب سے بڑی خرابی ہے سکی جاتی ہے کہ اس میں مجت اور سیکس کو بڑی ہے باک سے پیش کیا جاتا ہے۔ مگر اس میں فلموں کا کیا قصور ۔ سیکس کے ذکر سے اوبی، طبی، سماجی اور مذہبی کتا ہیں مجری پڑی ہیں مگر اس پر کوئی اعتراض نہیں کر تا۔ بم نے ایک مذہبی کتاب پڑھی تھی جو بچیوں اور بیبیوں کے لئے لکھی گئے ہے۔ کتاب تو معقول ہے لیکن اس میں ایک باب طہارت اور پاکی کے بیان میں ہے ۔ جے انہتائی معقول ہے لیکن اس میں ایک باب طہارت اور پاکی کے بیان میں ہے ۔ جے انہتائی سلیں "احداز میں لکھا گیا ہے۔ اگر یہی ہاتیں فلم کے پردے پر بتائی جائیں تو ہمیں نظین ہے کہ تھیڑ کا لائسنس منسوخ ہوجائے گا۔ سنا ہے بعض بیبیاں یہ کتاب اپنی بچیوں کو جہیزمیں و بتی ہیں ۔

ا بھی چند ون وہلے ایک للی گانا چولی کے پیھے کیا ہے "مارکٹ میں آیا تھا۔ جیے فیش اور مخرب الاخلاق گانوں کا سرتاج ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس گانے نے وحوم کیادی اور سیچ بیچ کی زبان پر آگیا ۔ جب بھی ایسا کوئی گانا مارکٹ میں آتا ہے یا قلم ریلیز ہوتی ہے تو ایک طوفان بیا ہوجا تا ہے ۔ اس گانے کی بڑی لے دے ہوئی اور اخبار وں میں تنقیدوں کی بو چھاڑ شردع ہوگی ۔ ایک جج صاحب نے لکھا۔ "میں نے اخبار وں میں تنقیدوں کی بو چھاڑ شردع ہوگی ۔ ایک جج صاحب نے لکھا۔ "میں نے

جب اپنے نواہے کو یہ گانا گاتے ہوئے سناتو بہت دکھ ہوا کہ نئی نسل کد حرجاری ہے میں اسے منع کر ناچاہا تھا مگر مارے شرم کے اس کے سلمنے نہ جاسکا اور مجھے اس کے چپ ہونے کا انتظار کر ناپڑا۔" اخبار وی میں جتنے بھی خطوط جھیتے ہیں ان میں یہی شکوہ ہو تاہے کہ اسے دیکھ کر پچوں اور نوجوانوں کے اضلاق اور کر دار بگزرہے ہیں ۔ کوئی بندہ یہ نہیں لکھتا کہ میں بگر رہاہوں۔ " (میں سے مراد ہم نہیں، خط لکھنے والا) سیاتو وہ بگڑے ہوئے ہیں یا بچر فلموں میں اتنا دم خم نہیں کہ انھیں بگاڑ سکیں ۔اعتراض کرنے والے یہ بھول جاتے ہیں کہ مچملی کے بچے کو تیرناکس نے سکھایا۔ان خطوط کی روشن میں للموں کے تحرب الاخلاق اور فحش ہونے کا انحصار و دباتوں پرہے۔ا کیب تو الیی فلموں سے بچوں اور نوجوانوں کا اضلاق اور کر دار بگڑتے ہیں، دوسرے باب بین کے ساتھ اور ماں بیبے کے ساتھ پاپوراخاندان یہ فلم ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا۔ سوال یہ پیدا ہو تاہے کہ جب لوگ قیملی کو چھوڑ کر ہوملوں میں اکیلے اکیلے بریانی ، مرغ ، نہاری شیرمال اڑا سکتے ہیں یا ٹھسلہ گاڑیوں کے پاس کھڑے ہوکر کیلے ، چھولے چاف اور گول کیے کھاسکتے ہیں تو فلم کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ ہمار انھیں متورہ ہے کہ وہ فلمیں بھی جہا دیکھیں اور بتائیں کہ بچران کی رائے کیا ہے ۔وہ فلموں سے لطف اوروز ہوئے یا نہیں ۔اگر نہیں تو۔۔۔۔ مجرہما بن رائے والی لے لیں مجے ۔ویے فیملی فلسیں بھی بنتی ہیں جو صرف فیملی کے ساتھ ہی دیکھی جاسکتی ہیں۔

حصرات فلموں کے حسی ہمارے ول میں نرم گوشہ ہے ہم انجی ، بری ہر طرت کی فلمیں دیکھتے ہیں مگر ہم ابھی جک نہیں بگڑے جب بھی کوئی فلموں اور فلم بین کے بارے میں برا بھلا کہنا ہے تو ہم زیراب گھناتے ہیں ۔۔۔۔۔ند سنو کر برا کے کوئی

آج کل پرانی مخرب الاخلاق اور ناکام فلموں کو ٹی وی پر "پرانی کلاسک" یا کلاآتک اور سوپرہٹ فلموں کے نام سے بتایاجارہاہے۔ یہ درجہ انحس ان کی مجنگی کی

وجہ سے ملا ہے ۔ لوگوں کی رائے نہیں بدلی ۔ اس میں شک نہیں کہ آن کی قلمیں بہت ہے باک ہوتی ہیں ۔ پرانی فلموں سے مقابلے ہیں ۔ پرانی فلموں میں جب ہمرو ہمروئن ہیں طبع تو ان کے در میان دو فٹ کا فاصلہ ہوتا ۔ آن کی فلموں میں ہمروہ میروئن بحب سلتے ہیں تو ایک ووسرے میں پیوست ہوجاتے ہیں اور پھر ہمروئن کو بانہوں میں لے کر ایسا حکر تاہے کہ بے چاری کی ہڈیاں چرمراجاتی ہیں ۔ پھر دوہ اے لے کر وطلانوں پر لڑھتا ہے ، پہاڑی چو میوں پر چڑھ جاتا ہے اور اسکے ہاتھ پیر مونڈ ہے اور کم پکڑکر وہ جھنے وہتا ہے کہ فری اسٹائیل کشتیوں کا گمان ہوتا ہے ۔ ایک صاحب نے ہم کر کر وہ جھنے وہتا ہے کہ فری اسٹائیل کشتیوں کا گمان ہوتا ہے ۔ ایک صاحب نے ہم فرانس بھی فائٹ ماسٹر کہو زکر دہا ہے ۔ ہم نے کہا ۔ نہیں ۔ یہ وُزانس بھی فائٹ ماسٹر کہو تر کر دہا ہے ۔ ہم نے کہا ۔ نہیں ۔ یہ وُزانس ماسٹر اور فائٹ ماسٹر کے تال میل کا نتیجہ ہے ۔ اس سے فلم کے روما شک اور فائٹ اور فائٹ میں میں یکسانیت اور ہم آہئگی رہتی ہے۔

آج کل ہمرہ ہمرہ تن ماحول سے بے نیاز گھاس کے ڈھیر میں رومانس کرتی ہیں اور قریب ہی بانس کی اٹریا سے ایک ڈانس ہمرہ ہمرہ بن کے جذبات مشتمل کرتی ہے ۔ چوھ گیا اور رے اٹریا پہ سونا کبوتر رے " اور نیچ پچیس تیس لڑکیاں غرغر کرکے آگ پر تیل چور کی ہیں ۔ ہم ہی بچھ رہے تھے کہ یہ گانا کسی بگڑے ہوئے کوی کی خلینا ہے مگر بعد میں پتہ چالا کہ اس کے پچھے کسی کو یتری کی آشائیں مجل رہی ہیں ۔ ہمیں حیرت ہوئی جو یجا تھی ۔ اگر اٹریا نہ ہوتی تو کبوتر کہاں جاتا ۔ آج کی اور پرانی فلموں کے عجت بجرے سین کا مقابلہ کریں تو کل کی مخرب الا خلاق قلمیں انہائی صاف سے کی اور چھیکی پھیکی نظر آتی ہیں ۔ ہمارے ذہن میں مجراکی سوال کلبلانے لگتا صاف سے کی اور پھیکی نظر آتی ہیں ۔ ہمارے ذہن میں مجراکی سوال کلبلانے لگتا ہے ، کیا آنے والے دور میں ایسی فلمیں بنیں گی ، جن کے آگے آج کی فلمیں صاف سے کی اور پھیکی نظر آئیں گی ۔ کون جانے فی الحال تو ہم سیاست دانوں کے اس مشورہ پر عمل کر رہے ہیں جو دہ اخباری خائندوں کو دقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں ۔۔۔۔۔ پر عمل کر رہے ہیں جو دہ اخباری خائندوں کو دقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں ۔۔۔۔۔ پر عمل کر دواور دیکھو "

حصرات ، ایک خلاتو وہ ہے جس میں ہمارے نظام شمسی کے علاوہ کئ اور نظام تمسی ، کروڑوں سارے اور سیارے حقیر ذروں کی طرح تیرتے محررہ ہیں ۔ جس کی وسعتوں کا احاطہ انسانی عقل و ادراک کے دائرے سے باہر ہے جس کا چرچہ اس وقت زیادہ رہا ہے سجب امریکہ یا روس خلامیں اپنے راکث واغتے ہیں لین ہم بہاں اس خلاسے متعلق بحث کر رہے ہیں جو تعزی پیامات کی آخری سطر میں ملتا ہے ۔اس کے چربے اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی مقبول عام عوامی تخصیت بے وقت اچانک اور این مرضی کے خلاف وجود سے عدم کی طرف لوٹ جاتی یا خلاؤں میں کم ہوجاتی ہے اور جاتے جاتے لینے مداحوں اور چاہنے والوں يرغم و اندوه كے بهال توزجاتى ب -اس خلاكے بيدا بوتے بى مرحوم ك دوستوں ، چاہنے والوں اور مداحوں کی طرف سے اخبارات کے لانچنگ پیڈ سے وطوا وطوتوی پیامات کے راکٹ دامنے جاتے ہیں ۔ یہ کاغذی راکٹ داغنا بہت آسان اور سستا ہے ۔ ہنگ لگے نہ محفری رنگ چو کھا آجاتا ہے ۔ یہ رامك عام طور پر مرحوم کی ہم عصر تخصیتیں داغا کرتی ہیں ۔ کچھ پیامات اجتماعی طور پر ممی دینے جاتے ہیں ۔ آدھے کالم میں پیام ہوتا ہے باقی آدھے میں تعزیت کرنے والوں سے ماموں کی لمبی فہرست ہوتی ہے ۔ جب یہ پیام پڑھا جاتا ہے تو ریڈیویا ٹی وی ے "آپ کا خط ہمارے جواب " والا پروگرام یاد آجاتا ہے ۔ جس میں انادنسر کہنا

فلاں فلاں اصحاب کو ہمارا فلاں فلاں پروگرام بہت لیند آیا جب یہ حضرات دوبارہ سننا یا دیکھنا چاہتے ہیں ۔ ان تعزیق پیامات میں ایک میپ کا بند ہوتا ہے ۔

" مرحوم كى اس ب وقت رحلت سے جو خلا بدا ہوا ہے وہ كمى يريد ہو سکے گا \* یہ جملہ الیے حصرات کی موت پر بھی کہا جاتا ہے جو سبکدوشی کی زور گی گزار رہے تھے ۔ جنموں نے عرصہ قبل میدان چھوڑ دیا تھا ۔ اصولًا توبیہ خلا ان کی سبک دوثی پر ہی ہیدا ہو گیا تھالیکن شاید کہنے والوں کا یہ نظریہ ہے کہ خلا مرف موت ی پیداکرتی ہے اور کسی کی زندگی میں ہی یہ جملہ کہنا بڑی بدشگونی ہے۔ اگر کسی پیام میں یہ جملہ بذیلے تو مجھ لیج کہ یہ پیام مرحوم کے رقیب روسیاہ کا ب جو یہ مجمتا ہے کہ مرحوم نے یہ خلا تھی اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ اسے پر کر سکے ۔ یہ مض مرحوم کی خواہش کا احترام ہے جو یہ جملہ وہ اپنے پیام میں شامل نہیں کر رہا ب یا مجروہ تخص مرحوم کی اہمیت اور ان کی خوبیوں سے بخوبی واقف نہیں ہے ۔ یہ بات ہماری مجھ میں نہیں آئی کہ ان تعزیق بیابات کے ذریعہ کس سے تعزیت كى جاتى ہے اگر يد مرحوم كے رشته داروں يا دوستوں سے كى جاتى ہے تو وہ تضى طور پر زیادہ بہترطریقے سے کی جاسکتی ہے اگر یہ عوام سے کی جاتی ہے تو مض تفنيع او تات ہے عوام كو كسى كے بيسنے كى خوشى ہے مد مرفى كا غم ، وہ خود غم جاناں کے مارے ہوئے ہیں یوں مجی عوام بڑے خود عرض ہوتے ہیں - اگر یہ خضی رنج و غم کا اظہار ہے تو اس کی اتنی تشہیر کیوں اس سے مرحوم کی روح کو خوشی ہوتی ہے نہ تواب ملتا ہے ۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ مرحوم کی موت کا استحصال ہے۔ مرنے والے کی موت کے طفیل میں یہ لوگ تعزی پیامات کے پروے میں ا خبارات میں اپنا نام جمپولیتے ہیں اور عوام کو اپنے وجود کا احساس ولا کر ان کے

ذہنوں میں اپنی یاد تازہ کردیتے ہیں کہ خوش قسمتی سے وہ ابھی الیے صدمے انھانے اور اپنی کھال میں مگن ہیں افران تعزیق پیامات دینے کے لئے بقید حیات ہیں اور اپنی کھال میں مگن ہیں ان پیامات میں خطوص اور سوزو گداز کے سوا ہر بات ملتی ہے ۔ اس لئے کہ یہ محض رسمی ہوتے ہیں ۔

تعزیق پیامات کے علاوہ تعزیق جلے بھی منعقد کئے جاتے ہیں -ان جلسوں میں کبھی کبی بڑی دل چپ تقرریں سننے کو ملتی ہیں -ایک تعزیق جلسے میں ہم نے ایک دل چپ تقریر سنی جو کچھ اس طرح تھی -

خواتین و حفزات میں مرحوم سے زیادہ واقف تو نہیں لیکن میں ان کا بڑا مداح ہوں ۔ میں فر مقررین سے مداح ہوں ۔ میں من کو میری آئکھیں کھل گئیں اور اپنے مداح ہونے پر میں فخر محسوس کرنے لگا۔

مرحوم کے بارے میں جو کچے کہا گیا ہے اگر وہ بالکل کے ہے اور اس میں کسی مبالغہ سے کام نہیں لیا گیا ہے ۔ جو کہ کہیں کہیں مجھے محوس ہوا ۔ خیر اتی رعایت تو دین ہی چاہیے ، تو میں وعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ مرحوم نے بے وقت داعی اجل کو لیمیک کہ کر جو خلا پیدا کیا ہے وہ کبھی پر نہیں ہو سکتا ہمیں تو مرحوم کی جلد بازی پر غصہ آرہا ہے کہ انھوں نے اتنی آسانی سے داعی اجل کو لیمیک کیوں کہا ۔ کیا وہ قال مثول سے کام نہیں لے سکتے تھے ۔ کاش کہ وہ قرف واروں کی صحبت میں اٹھتے بیضتے تو وہ سکھ جاتے کہ فرشتہ اجل کو کس طرح کیوایا جاتا ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ خوف اور وہشت کے مارے ان کے منہ سے بے اختیار لیمیک لکل گیاہو ۔ ولیے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ داعی اجل طلخ والا بندہ نہیں ہے وہ جان کی میں رہتے ہیں نہیں ہے وہ جان کی میں رہتے ہیں نہیں ہے دو جان کی میں رہتے ہیں نہیں ہے دو دو جان کی میں بہتا ہوجاتے ہیں بلکہ لینے متعلقین کو بھی بسالکر ویتے نہیں بلکہ لینے متعلقین کو بھی بسالکر ویتے دیکھوں کیا ہوجاتے ہیں بلکہ لینے متعلقین کو بھی بسالکر ویتے ہیں بلکہ لینے متعلقین کو بھی بسالکر ویتے کہ دو دو اس کی میں بیتا ہوجاتے ہیں بلکہ لینے متعلقین کو بھی بسالکر ویتے ہوں کی اس کی میں بسی بسی بسی بیتا ہوجاتے ہیں بلکہ کی میت کے دور بیان کی میں بیتا ہوجاتے ہیں بلکہ کی میں دور بیان کی میں بیتا ہوجاتے ہیں بلکہ کیا ہو بیتا ہوگی بیتا ہو بیان کی میں بیتا ہوجاتے ہیں بلکہ کیا ہو بیتا ہو بیتا ہو بیتا ہوں بیتا ہو بیتا ہو بیتا ہوں ہوں کی بیتا ہو بیتا

ہیں ۔ ادھر لوگ ان کے بارے میں یہ غلط رائے قائم کر لیتے ہیں کہ کتنا گہنگار
ہے ابھی دنیا میں دل اٹکا ہوا ہے ۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ جان سے
جائے تو ان کی جان چھوٹے ۔ بچر داعی اجل کی مستعدی پر غصہ آیا ۔ آخر اتن جلای
کیا تھی۔ ہمارے یہاں تو فیصلے کے چھ آفٹ سال بعد پھانسی دی جاتی ہے ۔ لیکن ہم
یہ بھول گئے کہ وہ اس دنیا کا باسی نہیں ہے ۔ اس لیے وہ اپن فرض شای سے
مجبور ہے ۔ اس کے آگے جانے کی ہماری ہمت نہیں ہوئی ۔ اس کے ساتھ ہی میں
معذرت کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ مجھے ایک اور تعزی جلے میں
شریک ہونا ہے ۔ پہلے ہی کافی تاخیر ہوگی ہے ۔ مزید تاخیر سے میں اپن تقریر کے
لئے مواد اکٹھا نہیں کر سکوں گا ۔ میں خدا سے دعا کر تاہوں کہ اللہ مرحوم کو لینے
جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے مداحوں اور حاضرین جلسہ کو صبر جمیل عطا
کرے جسے اس نے مجھے عطا کیا ہے ۔ "

خلاکا خیال آیا تو ہمیں یاد آیا کہ خلا تو عام انسانوں کی نجی زندگی میں بھی پیدا ہوتا ہے لین انھیں صرف متعلقہ شخص ہی محسوس کر سکتا ہے اس طرح کے خلا بڑی آسانی ہے پر کرلیے جاتے ہیں ۔ خصوصاً بیوی کا خلا شوہر نامدار اس کا کفن میلا ہونے ہے دیکے ہی پر کرلیتے ہیں کہ تہنائی میں مرحومہ کا غم انھیں چین ہے چینے نہیں دیتا ۔ لیکن بیوہ کے لیے مرحوم شوہر کا خلا پر کرنا بہت مشکل ہے ۔ کوئی بھی مرد "مسلم" اس خلا کو پر کرنے تیار نہیں ہوتا تاآنکہ وہ کواری لڑی کے حصول سے مایوس نہ ہوجائے یا بچر اس میں کوئی شرعی عیب نہ ہو لیکن الیوں کا خلا پر کرنے والی کوئی نہ کوئی شرعی عیب نہ ہو لیکن الیوں کا خلا پر کرنے والی کوئی نہ کوئی ہتی پیدا ہو جاتی ہے ایسی بے جوڑ شادیوں پر ہم سوچتے ہیں کہ خدایا جب قربانی کے لیے بے عیب جانور کی شرط ہے تو عقد کے لیے کیوں نہیں لیکن ہم ہے بھول گئے کہ بے عیب ہونے کی شرط مرف قربان ہونے والے نہیں لیکن ہم ہے بھول گئے کہ بے عیب ہونے کی شرط مرف قربان ہونے والے کے لیے نہیں ۔ لیجے بات چلی تھی خلا کی اور ہم

مصطنے لگے خیالوں میں ۔ہم بھی چھا غالب کی طرح کمجی کبی سوچتے ہیں یہ خلا کیا ے اور یہ پر ہونا کیا ہے - مرفے والا ہی این جان سے جاتا ہے - اس سے پیدا ہونے والے خلا کادنیا کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا سنے سے لوگ آتے ہیں اور لینے جوہر دکھا کر لینے بعد آئے والوں کے لیے میدان خالی کرجاتے ہیں ۔ اب تک نہ جانے کتنے خلا پیدا ہو بھی ہیں ۔ اگر یہ پر نہ ہوتے تو آج زندگی کے ہر میدان میں خلا ہی خلا ہوتا اور دنیا جہاں کی تہاں رہتی ۔ ہمارا مثورہ ہے کہ اس جملے کو بھی " ایں عمارت ما قیامت پائیدار " یا رہتی دنیا تک ان کا نام چاند ساروں کی طرح جگرگانا رہے گا۔ "جیسے جملوں کے زمرہ میں شامل کرلینا چاہئیے جو حقیقت سے زیادہ خوش فہی یا خوش خیال کی پیداوار ہے ۔اس خلا کی حقیقت اتنی ہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ کسی حساس اور حذباتی انشاپرداز کی جولانی فکر کی پیداوار ہے جو اس کی کسی محبوب استی کے داغ مفارقت دینے پر اس کے ذہن میں پیدا ہوئی ہوگی ۔لیکن آج کل ہرایرا غیرا اس جملہ کو پڑھی ہوئی حجری کی طرح استشمال كر رہا ہے (جو عموماً غير مستق لوگوں كے لئے استعمال ہو جاتا ہے) وہ سجے اس کے بغیر م تو کوئی تعزیق پیام مکمل ہوتا ہے م ہی مرحوم کی اہمیت کا صحح اندازہ ہوتا ہے ۔ کسی کی وفات سے پیدا ہونے والے خلا پر ہوتے ہیں یا نہیں یہ الگ بحث ہے لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ ایے خلا کے اثرات بہت جلد زائل ہوجاتے ہیں ۔ کون جانے یہ خلا پیداہوتے بھی ہیں یا نہیں ۔ دنیا کا حکر تو چلتا رہتا ہے چلتا رہے گا۔

0 0 0

## مهنگائی اور دال روثی

منگائی کوئی تی چیز نہیں ہے یہ ہر دور میں رہی ہے اور ارزانی کے دوش بدوش چلتی ہے ۔ یوں کمہ سکتے ہیں کہ یہ دو سوتیلی بہنیں ہیں ۔جب سے ہم نے ہوش سنجالا ہے لوگوں کو مہنگائی کا روتا روتے دیکھا ہے ۔ خود ہمارا بالا ممی منگائی سے پڑتا رہتا ہے کئ سال وسط میں جب ہم کوئی چیز فرید فے جاتے تو ممنگی چیز کا متبادل یا نسبتاً سستی چیز خریدتے اور یہ صورت آج کک مجی باتی ہے ۔ منگائی سے لوگ اتنے خائف مدتھ جننے آج ہیں ۔ اور کسی مذکسی طرح اس سے نباہ کرتے آرہے تھے لیکن پھیلے چند مہینوں میں بیاز نے لینے رمگ و کھانے شروع کردئے اور اسکی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی تو عوام الناس میاز اور م سنگائی دونوں طرف متوجہ ہوگئے ۔ بیاز وہ واحد غذائی شے ہے جس کی قیمت ہمیشہ مستحکم ربی ہے حالانکہ علیموں نے اس کی ایک اتنی بڑی خوبی ور یافت کی تھی کہ یہ عنقا ہوسکتی تھی ان کی دریافت تھی کہ اکیلی پیاز قیمتی سے قیمتی کشتوں ے فکر لے سکتی ہے پھر حال بی میں ایک اور خوبی دریافت ہوئی کہ اس کے مسلسل کھانے سے پیٹ کا کینسر نہیں ہو تا۔ پر ایک چھٹی خبر آئی کہ ایران میں اكي " صدى " برانے بزرگ نے الك سوله ساله نوخيز دوشيزه سے بياه رچايا اور ا كي سال بعد ان ك آئل مي الي بمول كملا مخرجونكا دين والى تمى اخبارى عامد نگار فوراً بہن گئے اور محیشے بی بہلا سوال داغ دیا کہ آپ کی اس حبتی ، محرتی اور زر خیزی کا راز کیا ہے ۔ بڑے میاں نے مسکر اگر جواب دیا کوئی راز نہیں میں روز ایک کیلو کی پیاز کھاتا ہوں بس جب یہ خبر ہم نے اپنے ایک شاسا کو سنائی تو انموں نے ایک زور دار قہمبد نگاکر اس بات کی تصدیق کی کہ یہ سب پیاز کی ہی کرامت ہے ۔ عوام الناس پر اس خبر کا بھی کوئی اثر مد ہوا اور پیاز بدستور این معمول کی قیمت پر بکتی رہی تو مجریہ اچانک اتن مہنگی کیے ہو گئی۔ ہمیں شب ہے کہ اس خبرے عکومت کو گوتم بدھ کی طرح اچانک گیان ہوا۔ ا کیب روشن نظر آئی اور اس سوال کا جواب مل گیا که مندوستان کی برهتی ہوی آبادی اور خاندانی منصوبہ بندی کی ناکامی کی اصل وجہ یہ ناہجار پیاز ہی ہے ۔ چنانچہ حکومت نے مناسب وقت دیکھ کر پیاز کے بھاؤ بے تحاشا برحادئے کہ دہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے زر خیرطیقے کی دسترس سے باہر ہو گئ ۔ اور موسم یر الزام نگادیا کہ اس نے قصل خراب کر دی ۔ بھر دلاسہ دیا کہ عوام کی ضرورت پوری کرنے میاز درآمد کی جائے گی وہ بھی ایران سے ۔ کیا سم ظرینی ہے لیکن اس کھیل کی قیمت حکمراں پارٹی کو تنین صوبوں میں حکومتیں گنوا کر جکانی پڑی ۔ اب پیاز کی دیکھا دیکھی آلو اور شائے نے بھی اپنے بھاؤ برصادتے اور اکلی گرانی نے جلتی پر آگ کا کام کیا اور حکومت کے لئے عوام کو جواب دینا مشکل ہو گیا ۔اس پر نا اہلی کا ٹھیہ لگ گیا اور چھلی تمام حکومتوں کی ناکامیاں بھی اس کی جمولی میں ڈال دی گئیں سپیاز کے بھاؤ برصنے پر بعض لوگ تو بو کھلاگئے اور انھوں نے اپن بو کھلاہٹ اور نارافگی کا اظہار کافی طزیہ مبالغہ آمیزی سے کرنا شروع کردیا کسی کو خواب میں پیاز ہی بیاز نظر آرہی ہے تو کوئی ایک پیاز کی کمی ہاتھ میں لئے بھا گا بحررہا ہے کہ اسے کہاں چھیائے کسی خاتون نے پیاڑ کے زیور پہننے شروع كروية توكس في سوف كر بجائ بيناز خريد لى كوئى بيناز ( وه بهي الك وو كلف ) بینک کے لاکر میں رکھانے کے حکر میں ہے تو کوئی جہیز میں پیاز مانگ رہا ہے۔

غرض عجيب و غريب اور دلجيب إد كعلامنين برصنے كو مليں -منگائی اور متوسط طبقہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ طبقہ ہمدیشہ مهنگائی کا مارا ہوا یا ادھ مرا ہو تا ہے۔ م عکائی اور ارزانی دراصل قوت خرید اور بازار کے بھاؤ کا توازن ہے غریب کی قوت خرید ہوتی ہی نہیں اور امیر کی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ہوتی ہے ۔اس لئے دونوں م نگائی سے غیر مناثر اور بے نیاز ہیں ہمیں دہ تصدیاد آرہا ہے جب راستے سے گزرتے ہوئے ایک کے نے اپنے غریب باپ سے اومت خریدنے کی فرمائش کی جو ایک کئے میں ہراج ہور ہاتھا تو باب سے کہا بیٹا بہت مہنگا ہے ۔ چند دن بعد جب وہ امیر ہوگئے تو بچے نے مچر باپ نے اونث خریدنے کی فرمائش کی جو سو نکے میں بک رہاتھا۔ باپ نے کہا بیٹا فریدلے بہت ستا ہے ۔آج سے تبیں چالیس سال وبلے تک پرانے شہر کی چھوٹی چھوٹی ہوملوں ( چائے خانوں ) پر بورڈ آدیزاں ہوتے " روٹی کے ساتھ دال فری " یے دال پتلی ہوتی تھی یا گاڑھی ہمیں ستہ نہیں لیکن دال تو بہر حال ہوتی ہوگی یہ دال کی ارزانی كا فبوت تها كوشت اتنا ارزاں تهاكه سب بي كوشت خور تھے - وال كھانے والے کو حقارت کی نظرے ویکھا جاتا اور " وال خور " کہد کر چڑایا جاتا ۔ حتی کہ کسی کی بردلی اور بہادری کا تعلق بھی اس سے تھا اور بقیناً دال خور بردل ہوا کر تا تھا۔ وال خور " کی بھیتی ایک مخصوص طبقه پر حبیاں تھی جو لین وین کاکار و بار کر تا تھا۔ وال کو حقارت سے دیکھنے کے باوجود اس کی افادیت سے انکار ناممکن تھا۔ چنانچ ایک مقولہ تھا" وال یج پال " اور واقعی لوگ وال کے سہارے وس وس بچوں کو آسانی سے پال لینے تھے۔ دال روٹی انکساری کی انتہا تھی جب بھی کوئی کسی کو کھانے پر مدعو کرتا تو از راہ انکساری کہا "جو بھی وال روثی حاضر ہے " ا کی بار اکی شخص نے حصرت شیخ سعدی کو وال روٹی کھلائی تو جب تک وہ کھاتے رہے یہی کہتے رہے کمجنت نے جو کہا وی کھلایا۔

رفتہ رفتہ گوشت نے اپنا بھاؤ بڑھا کر عام آدمی کی دسترس سے باہر ہونا شروع کیا تو لو گوں نے " بڑے " کو چھوٹے کی صف میں لاکھڑا کیا اور پھر والوں پر بھی نظر كرم ہونے لكى ساس تظركرم نے دالوں كے بھاؤ برصادئے اور وہ بھى خربداركى وسترس سے دور ہوتی نظر آری ہیں ۔اب دال کھانا بھی قدرے مشکل ہورہا ہے و یکھا جائے تو دالیں بھی غذائیت میں گوشت سے کم نہیں ہوتیں ۔ ماش کی دال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گوشت کی رشتہ دار ہے ۔ چنے کے بارے میں مشہور ہے جو کھائے بہتا وہ رہے بنا سیقین مذہو تو گھوڑے کو دیکھ لو سر مسور کی وال یوں تو بد نام ہے کہ اس کے کھانے سے کینسر جسیما مہلک مرض لاحق ہوتا ہے ۔ لیکن اس کی اہمیت کچھ اتنی زیادہ ہے کہ کسی آلتو فالتو کو اس سے کھانے کی اجازت نہیں ۔اس پر ایک کہاوت بھی بن ہے۔" یہ منہ اور مسور کی دال " جب بھی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں تو لوگ مقدار کم کرمے حساب برابر کر لیتے ہیں ۔ جیسے گوشت ۔ یوں تو گوشت روز بی بکتا ہے لیکن اتوار لینی چھٹی کے دن دکان پر بڑا ہوم رہتا ہے۔ چھان بین سے ستے حلاکہ لوگ ہفتہ بجر تحوز اتحوز ا گوشت کھا کر ترسنے کے بجائے ایک ہفتہ کا گوشت ایک ہی ون میں جی بجر کر کھالیتے ہیں چونکہ اس دن ان کالنج گھر پر ہی ہوتا ہے۔ بہر حال لوگ جوں توں کر کے منگائی سے نباہ کر ہی لینے ہیں ۔

جہاں سے زمانے میں روٹی کے ساتھ دال فری ملتی تھی وہیں اس مہنگائی کے زمانے میں بعض تعیشات کی چیزوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں مفت طنے لگی ہیں ۔ جسے فرتج ، ٹی وی کے ساتھ الکٹرک آئرن ، ٹوسٹر، ٹو ۔ ان ۔ ون وغیرہ وغیرہ حتی کہ واشک پاؤڈر کے ساتھ ایک ٹائیلٹ سوپ مفت مل رہا ہے ۔ الیے اشتہار دیکھ کر ہمیں روٹی کے ساتھ دال فری والے دن یاد آجاتے ہیں ۔ غرض ہر دور میں خریدار کی قوت خرید کو مهمیزلگانے کے لئے الیے ہتھکنڈ نے آزمائے جاتے رہے میں خریدار کی قوت خرید کو مهمیزلگانے کے لئے الیے ہتھکنڈ نے آزمائے جاتے رہے

بي -

مہنگائی نے لوگوں کو خود غرض بنا دیا ہے ۔ اکثر صدر خاندان یا وہ نوجوان جو کھے چھوٹی موٹی کمائی کر لیتے ہیں اپنی پند کی چیزیں بازار میں ہی کھالیتے ہیں کہ ان خور دنی اشیاء کا خرچ لیت اہل و عیال کے لئے برداشت کرنا ان کی سکت سے زیادہ ہے ۔ آج کل بیکریاں بھی ہوئل کا منظر پیش کر دہی ہیں ۔ لوگ بیکری میں ہی کھوے کھوے کھوے اپنی پند کی چیز کری پفس ، کیک ، پیسٹری ، بسکٹ و غیرہ کھالیتے ہیں ۔ اس طرح میوے کے تھسلوں پر لوگ ایک سیب ، دو موز ، دوسترے خرید کر کھالیتے ہیں اور منہ پو چھے ہوئے کھر میں داخل ہوتے ہیں ۔

ان لیل و نہار کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں ایک خیال انجرنا ہے کہ اگر مہنائی ای رفتار سے بڑھتی رہی تو کیا وہ وقت بھی آئے گا کہ جب لوگ وال کھانا بھی اکملے اکملے ہوئل میں کھالیں گے اور گھر والے ٹھنڈا پانی پی کر اللہ کا شکر اوا کریں گے ۔ گر کیا اس وقت صاف اور ٹھنڈا پانی بھی لے گا۔ پانی جسی تدرتی اور افراط شئے کو عنقا بنانے کے لئے ہمارے ارباب اقتدار نے ابھی سے اقدامات شروع کر دئے ہیں ۔

0 0 0

## حيدرآبادمرحوم

وہ تو اچھا ہوا کہ قلی قطب شاہ کو موضع چھلم کی رہنے والی بھاگ متی سے عشق ہو گیا ورند حیدرآباد کیے وجود میں آتا محمد قلی کی اس امانت کو نظام میر عممان علی خان نے سنوارا اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کیا ۔ عممان علی خان یری سادہ زندگی گزارتے تھے ۔ بھندنے سے عاری رومی ٹوبی جس کی آدمی دیوار پر میل جی رہی ۔ ایک معمولی تہد بند اور قسیس ان کا گریلو لباس تھا کسی کو حاضری کی اجازت ملی تو شیروانی زیب تن کر اینے وہ محل میں اس طرح رہے جیسے کوئی غریب این جمومیری میں رہتا ہے انہیں در اور زمین کی ہوس نہیں تھی ۔ لیکن زن ان کی کروری تھی ان کی ایک بڑی سی حرم سرا تھی جو ہمیشہ آباد رہتی اور اس عرم سرا میں ہر سال کچھ مجول کھلا کرتے جب کھی کوئی شہزادہ تولد ہوتا توپیں داغی جاتیں ۔ نو مولود کو سلامی دینے اور ساتھ ہی ساتھ عوام کو آگاہ کرنے ك ليه كد نظام ك آئكن مين الك اور جمول كملاب توب دغت بي اسكولون كو چھٹی ہوجاتی ۔ بحب بھی توپ کی گرج سنائی دیتی بچوں کے کان کھڑے ہوجاتے اور وہ خوش سے حلاتے " اعلی حفزت کو بچہ ہوا ہے " اور کتابیں کا پیاں بند کر کے بستوں میں رکھ دیتے جب ہم بے وقت گمر سختے تو سوال ہو یا آج جلدی آگئے ہم فوراً اطلاع دیتے آج اسکول کو چھٹی ہوگئ اعلی حضرت کو بچہ ہوا ہے ۔ جب مجی ہمارا ول اسكول جانا ، نہيں چاہتا ہم وعاكرتے كه خداكرے توب وسے اور ہميں

چھٹی ملے ۔ یہ چھٹی غیر معمولی چھٹی ہوتی آج کل شہزادوں کی ولادت کی جگہ کمنی نیتا ۔ منسٹر کی موت حیدرآباد اور بھارت بند نے لے لی ہے لیکن لوگ امیمی جمٹیوں کی تمنا نہیں کرتے جو اکی سیاس لعنت اور عذاب ہے عثمان علی خان کی سادگی کو لوگوں نے کنجوس کا نام دیا تھالیکن کے تو یہ ہے کہ ہادشاہ نے رعایا کی خوشحالی کے لیے بہت کچھ کیا اور بے دریغ دولت خرج کی شہر میں ہر طرف خوشحالی کا دور دورہ تھا ۔عثمان ساگر اور تمایت ساگر عوام کی ضرورت یوری کرنے کے لیے کافی سے زیادہ تھے سرکاری نلوں پر بھی لوگوں کو گھر کے نل جیسی مہولت حاصل تھی لوگ آرام سے نہاتے دھوتے کوئی ایک دوسرے کے سرپر سوار نہیں ہوتا تھا ۔ نظام نے حیدرآبادی عوام کو ایک بڑا ہی خوبصورت اور صاف ستمراشہر دیا تھا شہر کی صفائی اور اس سے موسموں کی شہرت دور دور تھی یہاں سے مینوں موسم معدل ہوا کرتے تھے۔ سڑ کیں سمنٹ کی اور اتنی پائیدار کہ برسوں مرمت کی ضرورت نہ پڑے سڑکوں کے دونوں جانب فٹ پاتھ پر در فت لگائے گئے تھے جو اب بھی باتی ہیں آج بھی ان سڑکوں پر پڑی تار کول کا خول کسی سڑے ہوئے ممل کے محکلے کی طرح اثر جاتاہے تو اندر سے سمنٹ کی صاف ستھری اور معنبوط سر کیں این کسمیری اور نا قدری کا شکوہ کرتی نظر آتی ہیں اس زمانے میں موٹر گاڑیاں اتن زیادہ مذتھیں سرکوں پر مانگے ۔ جھنکے بیل گاڑی اور شکرام علا کرتے تھے اور ان میں جعتے ہوئے بیل گوڑے رفع حاجت اور سڑک کے آواب سے اواقفیت کی بناء پرسر کوں کو ہی گندہ کرتے لیکن دوسرے دن سر کیں فوراً صاف کر دی جائیں ایک مزدور کھریی ہے سو کھا ہوا گوبر کھرچتا دوسرا اس پر پانی ڈال کر سڑک کو دھو دیا آج کل سڑکوں کو گندہ کرنے کا کام انسان کررہے ہیں یہ جہوری کلچرہے ۔ حدرآباد میں جب بہلی باربس حلائی گئی تو گھوڑا اور بیل گاڑی والے اس کے خلاف ہو گئے کہ یہ ان کی روزی پر ڈاکہ تھا ۔وہ کبس کو \* حیدری کا

جنازہ " کہنے لگے جونکہ یہ سر اکبر حیدری کے مثورہ سے جلائی گئ تھی ۔ حیدری نظام کے وزیر اعلی تھے ۔ شہر کے صاف ستھرا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے میں شہر کی آبادی دریا میں مجھلیوں جیسی نہیں تھی ۔ حالانکہ اس زمانے میں خاندانی منصوبہ بندی کا تصور بھی نہیں تھا ہم دو ہمارے دو کے بجائے اللہ دے بندہ لے والا نحرہ مقبول تھا لوگ گھر کر بچ پیدا کرتے تھے کہ بچ گھر کی رونق ہوتے ہیں ۔ اس معاملہ میں بھی وہ بادشاہ وقت کی بیروی کرتے تھے تلی قطب شاہ کی دعا اللہ کے حضور میں ابھی زیر عور تھی اور اسے قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوا تھا ۔ اللہ تعالی جانیا تھا کہ اس دعا کی قبولیت اس شہر کے لیے عاصل نہیں ہوا تھا ۔ اللہ تعالی جانیا تھا کہ اس دعا کی قبولیت اس شہر کے لیے عذاب بن جائے گی ۔ یہ ہماری خوش قسمی تھی کہ ہم نے نظام کے دور حکومت عذاب بن جائے گی ۔ یہ ہماری خوش قسمی تھی کہ ہم نے نظام کے دور حکومت میں آنکھ کھولی بچپن لڑ کپن اور جوانی کا ابتدائی حصہ اس دور میں گزارا ور یہ ہم یہ بین اس آنکھ کھولی بچپن لڑ کپن اور جوانی کا ابتدائی حصہ اس دور میں گزارا ور یہ ہم یہ بین اس آنکھ کولی بچپن لڑ کپن اور جوانی کا ابتدائی حصہ اس دور میں گزارا ور یہ ہم یہ بین دیکھی و یکھی اور اب جمہوریت کو بھگت رہے ہیں ۔

نظام عالموں اور دانشوروں کے بڑے تدردان تھے ان کی علم دوسی کی شہرت سن کر ہندوستان کے گوشے سے شاع دانشور اور علماء کھنچ کھنچ صدر آباد آتے اور نظام کے در بار سے دابستہ ہوجاتے ۔ جہاں ان کی تدر دانی بھی ہوتی اور سرپرستی بھی اس مجبتوں کے شہرنے باہر سے آنے دالے ہر دانشور ، عالم اور شاعر کافراند کی اور کھلی باہوں سے استقبال کیا اور وہ اس کے الیے گرویدہ ہوئے کہ یہیں کے ہوکر رہ گئے لیکن آج کل اعلیٰ دماغ اپی عاقدری سے دل برداشتہ ہوکر غیر ملکوں کی راہ لے رہے ہیں اور عاابل سفارشی سنو ملک کو جبابی کے دبانے برلیجا رہے ہیں۔

حومت آصفیہ کا ایک کلچر تھاجو اس کے حکمرانوں کی دین تھا یہ وہ کلچر ہے جس پر ہم آج بھی فخر کرتے ہیں شاہی آداب اور کلچر کی چھاپ ہر گھر میں کمی نہ

کسی صورت میں ملتی وضع دار لوگ گھر کے دروازے پر بھی کھڑے ہوتے تو بالاعده جيرواني أولي يهي جي كسى وعوت مين جارب مون ممارے الي قريبي ر شتہ کے ماما تھے بڑے ہی کنبہ پرور ان کے زیر پرورش ان کے یہیم تحتیج اور کھ غریب رشتہ دار تھے متوسط طبقہ کے فرد ہونے کے باوجود ان کے گھر کا رکھ ر کھاؤ اور آداب بالكل شابانه تھے ان كا بڑا سا كمرتما وہ خود ايك بڑے ديوان خانه ميں سب سے الگ تھلگ رہتے تھے ۔ دروازوں پر چلمنیں پڑی رہتیں گر کے چھوٹے بڑے مج اٹھتے ہی ان کے حضور میں حاضر ہوکر آداب بجا لاتے جب تک وہ مگر میں رہتے کوئی اونجی آواز میں بات نہیں کر سکتا تھا نہ گھر میں شور وغل ہوتا مجمی وہ گھر کے اندر جلوہ افروز ہوجاتے تو سب لوگ ادب سے کھڑے ہوجاتے اور مرف ان کے سوالوں کے جواب دیتے ۔ ان کی بیگم صاحبہ لینے مقررہ وقت پر خاوت میں ان کے حضور میں حاضری دیتیں اور وہاں گھنٹے دو گھنٹے گزار کر واپس آسی ان کے ایک سوتیلے بیٹے ازراہ مذاق کجتے دیکھو نور جہاں جہانگیر سے ملنے جاربی ہیں ( اس زمانے میں مشہور فلم بکار چل رہی تھی جو جہانگیر کے انساف پر منی کمانی پر بی می) سارے افراد خاندان جو صاحب خانہ سے راست گفتگو کرتے ہوئے ڈرتے تھے ان کے ذریعہ این این حاجتیں ماحب خاند کے حضور میں پیش كرت اور آس لكائے بيٹے رہتے كہ و كھے جلس كے چھے سے كيا فرمان صادر ہوتے

آج حیدرآباد جو کچے ہے وہ پرانے حیدرآباد کی ایک پر چھائیں ہے یہ پرانے اور نے شہر کے نام ہے دو حصوں میں بٹ چکاہے پرانا شہر دہ جو قلی قطب شاہ نے بسایا تھا پرانے شہر کی آبادی زیادہ تو غریب ہے مکانات فستہ ہیں دیول حیاں کھنڈروں میں تبدیل ہوری ہیں کئ تو صفحہ ہستی ہے ہی مٹ گئ ہیں ۔ شہر کی صفائی کا نظام اتنا بگر چکاہے کہ آج سادا شہر ایک بڑے گھورے میں تبدیل ہوگیا

ہے اس میں شہر کے باسیون کابڑا ہاتھ ہے لوگ سڑکوں پر کچرا ڈال کر خوش ہوتے
ہیں چار بینارے مد سنے بلڈنگ تک کی خوبصورت سڑک پر ٹوٹی چہلیں ۔ بیکنگ کا
میٹریل اور دوکانوں کا کوڑا کر کٹ دہاں کے تاجروں کی نفاست پندی طور صفائی
کا جینا جاگنا شبوت پیش کررہاہے ۔ معظم جاہی مار کمٹ کے میوہ فروش اچے
میوے دوکانوں میں سجاتے ہیں اور سڑے گھے میوے سڑک کی زینت بناتے ہیں
ساغقہ میں بیکنگ کی گھاس چوس بھی سڑک کے حوالے کروسیتے ہیں ۔ لوگ
سوائے لینے گھر کے ہر جگہ کوڑا کر کمٹ چینک دیتے ہیں اور بچرای کچرے کے
دھیرے گزر کر لینے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور بچرای کچرے کے
دھیرے گزر کر لینے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔

چارینار معظم جائی مارک اور دوسری سرکاری عمارتوں پر مین ک خوبصورتی میں چار چاند لگانے اور عوام کی سہولت کی خاطر گریاں نصب کی گئیں اگر چہ ہمارے پاس وقت کی کوئی تدر نہیں ۔ گریال فاقلوں کو متلوی دیتے ویتے خاموش ہوگئے وقت پر لگاکر اڑا رہا اور ہم خالی ہاتھ رہ گئے سکندر کی طرح یہ گریال پرسوں ناکارہ رہیں ۔ نینک بنڈ پر لاکھوں روپیہ کے صرفے سے ناقابل شافت مجے نصب کے گئے کا کتیہ گچر کے اجیا کے لیے اس دور کے طرز تعمیر کا کنوند دو کانیں بینک بنڈ کے دونوں طرف تعمیر کی گئیں لیکن ان گوریوں کو عرصہ کل درست نہیں کیا گیا لیکن اب چار سو سالہ جنن نے ان گوریوں کو دوبارہ درگی بخش دی سے ا

0 0 0

## مروه بدست زنده

الك مشهور كماوت ہے -مرده بدست زوده -ب چاره زودوں ك رحم و كرم ير بوتا ہے ۔ وہ جو چاہيں اس كا حشر كريں ۔ انتائے بے بى كى اليى مثال ملی مشکل ہے ۔ جتنا وہ بے بس ہو آہے اتنی ہی شدت سے لوگوں کی انسانیت جاگ اتھی ہے اور وہ بڑے احترام اور اہمتام سے اس کی آخری رسومات انجام وسے ہیں ۔ مردے پر مکھی ک پیشے نہیں دیتے کہ یہ حقیری مکھی اس کے لیے مبازی طرح وزن ہوجاتی ہے۔ نہلائے سے پہلے پانی میں انگلیاں ڈبو کر منیش دیکھ لیتے ہیں ۔ گویا مردے بھی سرد اور گرم محوس کرتے ہیں ۔ الیے نازک اور لطیف احساسات انسانیت کی معراج ہیں جن کا اظہار صرف اس ون اس وقت ہو تاہے ۔ بعد میں یہ حذیات یوں معاب بن کر الرجاتے ہیں جسے دعوب سے شمیم اليها رويه زوروں كے ساتھ روا نہيں رہا - محسوس بى نہيں ہوتا كريد وبى لوگ ہیں ۔ شاید اس لیے کہ مرحوم ان سے اختکاف کرنے کی جرأت یا حماقت نہیں

جاہل اور ان پڑھ لوگوں کو کہتے سنا ہے کہ مرنے والے کی روح آخری آرام گاہ پہنچنے تک لیٹ مردہ جسم کے آس پاس منڈلاتی رہتی ہے اور اپن جہیزو تکفین کے انتظامات کا جائزہ بہ نفس نفیس پوری دل جپی اور انہماک سے لیتی ہے اور انتظامات اس کی مرضی کے عین مطابق نہوں تو تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ یہ اور

الیے ہی بہت ہے واقعات مشہور ہیں ۔ ہم فے سنا بھی ہے اور کابوں میں بھی الیے حکائیں بڑھی ہیں کہ مرنے کے بعد قلاں آدمی مخت عذاب میں ہمگا ہے قلاً آدمی جنت میں مزے اڑا رہاہے ۔ الیے واقعات کا قائدہ یہ ہے کہ دقیاً فوقیاً لوگوں کا لیمان تازہ ہوجاتا ہے ۔ ہم تذبذب میں تھے کہ آخر موت کے بعد کی ہائیں لوگوں کو کس طرح معلوم ہوجاتی ہیں ۔ ہمارا فیال مردوں اور زندوں کے درمیان اس داعد ذریعہ معلومات و اطلاع دہی کی طرف گیا ہی نہیں جبے خواب کہا جاتا ہے ۔ لوگ خوابوں میں آگر لیخ دوست احباب ، عزیز واقارب کو خردار کرتے ہیں لوگ خوابوں میں آگر لیخ دوست احباب ، عزیز واقارب کو خردار کرتے ہیں ہماری طرح غفلت میں مت رہو جو کچہ تم سنتے ہو سب کے ہے ۔ ہم قاہرواہی کرکے عذاب میں ہما ہیں یا نیک کام کرکے ثواب کے مزے لوٹ رہے ہیں ۔ کرکے عذاب میں ہما ہیں یا نیک کام کرکے ثواب کے مزے لوٹ رہے ہیں ۔ لوگ ان خوابوں کی تشہیر کرتے ہیں ۔ الیے واقعات پڑھ کر ہمارا انمان تازہ تو ہوت ہوتا ہی ہے ساتھ میں وہ زمانہ بھی یاد آتا ہے جب چند ہمدرد سیکل راں مخالف ہوتا ہی ہوتا ہی ہے ساتھ میں وہ زمانہ بھی یاد آتا ہے جب چند ہمدرد سیکل راں مخالف سعت سے آنے والوں کو خردار کرتے تھے کہ آگے بغیر قندیل پکڑر ہے ہیں ۔

خوش عقیدہ اصحاب مکہ معظمہ یا مدینہ مؤرہ سے اپنے لیے کفن منگواکر رکھتے ہیں ۔ اپنے ملنے جلنے والوں ہم خیال اور ہم عمر لوگوں کو صندوق سے نکال کر اس کا دیدار کرواتے ہیں ۔ انھیں اپنے نکیہ اعمال سے زیادہ بجروسہ اس مقدس کفن پر ہو تاہے کہ وہ اس کی بدولت عذاب سے چھنگارا پالیں گے ۔ دیکھنے والے بڑی عقیدت سے دیکھنے ہیں کہ پہننے کی نہیں تو کم از کم دیدار کی سعادت ہی حاصل ہوجائے ۔ بعض لوگ عقیدت سے آنکھوں سے لگاتے ہیں بعض بہن کر جانے والے جانے والے کی خوش قسمتی پر عش عش کرتے ہیں بعض عرف حسرت بحری بنائے والے کی خوش قسمتی پر عش عش کرتے ہیں بعض عرف حسرت بحری انظروں سے دیکھ کر رہ جاتے ہیں ۔ منگوانے کی فرمائش کرنے کی ہمت نہیں ہو تی انکسے دن ایک شاسا بہت ہی پر ایشانی کی حالت میں آئے ۔ ہجرے پر وحشت برس انکسے دن ایک شاسا بہت ہی پر ایشانی کی حالت میں آئے ۔ ہجرے پر وحشت برس درہی تھی اور ہوائیاں اڑر ہی تھیں ۔ ہم نے خیریت پو تھی تو کہنے گئے ۔ یار بچھ سے

ا كي بهت برا گناه سرنده بهو كيا - وراصل قصديوں تماكه مكه شريف كے كفن بران کی دیت خراب ہو گئ تھی ۔ انھوں نے مالک کی خفلت کا فائدہ اٹھاکر کفن بدل دیا تما ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرحوم دلیی کنن میں زیر زمین ہو گئے۔ لیکن اس رات خواب میں آکر ان کی خوب فضیحت کی کہ انموں نے ان کے اعتماد کو تمسیل بہنچائی ان کے بجروسہ کا ماجائز فائدہ اٹھایا ۔ اس کفن سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ چوری کا مال بہر حال ماجائز ہے ۔ چاہے وہ کمی بھی مقدس جگہ کا ہو ۔ چوری کے الزام میں تبرمیں وہلے أن كے بات كائے جائيں مح - ہم نے تسلى دى جو ہو حكا اے بمول جاؤ، اب اس كا ازاله ممكن نهيس سند مرحوم بابرآسكة بيس يد تم الدر جاسكة ہو ۔ ایب طریقہ یہ ہے کہ تم ان کی قبر کو اس کفن سے ڈھانک دو ، ان کی ووح كو قرار آجائے گا - مكن ہے وہ تميں معاف كر ديں انموں نے كما نہيں يار كفن چور اٹھالے جائیں گے اور جنت بھی ہاتھ سے جائے گی ۔ تو بھریوں کرواسے لینے سے بی رکھ لو اور کسی کو و کھاؤ مت - یوں مجی منکر نکیر کا تعلق (CBI) سے نہیں بلکہ شعبہ امتحادات سے ہے اس لیے اب امتحان کی تیاری کرو ۔ انھوں نے كما تيارى كى كيا ضرورت ب - برچه توكئ سو سال فيلے بى افضا بوجكا ب - چار پانچ سوال ہیں ۔ ہر ایک سے وہی ہو تھے جاتے ہیں ۔ ہم نے کہا مگر جب وہ سوال کرنے آتے ہیں تو فلائنگ اسکواڈ سے تویادہ دہشت مجھیلاتے ہیں اور اہل توبور ربیانی س الے سدھے جواب دے کر ملت میں عذاب قبر میں بسکا ہوجاتے ہیں تم الیا کروان کے آتے ہی اللان سے سوال کرو -سب سے ملط انھیں شالحق كارد و كهاني كووه تغلي جمائي لكي محمد معلوم نهي انهي بغلي موتى اي يا منس لیکن کچے مذکیے تو ضرور جھانکے لگیں محے سیوں ہم نے ان کی وحشت دور کی -كل نفس ذائقته الموت مجو بدا مواج وه مرے كا ضرور ، ليكن اچانك فوت ہونے والے کی موت بے حد الم ناک ہوتی ہے ۔ کیا ہوا تھا کیے مرے ۔ کھ

نہیں باہر سے آئے بولے جلدی کھانا نگاؤ بہت مجوک گی ہے۔ ایک نوالہ مجی منہ میں نہیں گیا ہی آئے بولئے بیٹے تھے میں نہیں گیا ہی گرے اور روح پرواز کر گئے۔ ایچے خاصے بنتے بولئے بیٹے تھے اچانک نمسکہ نگا۔ پانی مانگا۔ بچے پانی لانے تک بیا سے ہی اللہ کو بیارے ہوگئے۔ شہیدوں کا مرتبہ ملے گا۔ آج کل تو ہارث المیک سے مرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہورہا ہے توبہ کی فرصت بھی نہیں ملتی۔

طویل بیماری سے مرنے والوں کی موت کا لوگ زیادہ افسوس نہیں کرتے ہوائے بیوی بچوں کے دہ بھی ذہنی طور پراس حادث کے لیے تیار دہتے ہیں بتازے میں شرکا کی تعداد کا انحصار مرنے والے کی شخصیت اور حیثیت پر ہوتاہے سال واروں، منسڑوں اور فیڈروں کے جنازے الیی دھوم سے نگلتے ہیں کہ ان پر ہادات کا گمان ہوتاہے ۔عاشق کے جنازے کے ہارے میں صرف سنا ہے خالباً یہ صرف شاعر کی تمناہے جس کے پودے ہونے کے کوئی قاد نہیں ۔

بعض حفرات واحمی اجل کو اس وقت لبیک کہتے ہیں جب اخبار میں اطلاع دینے کا وقت نہیں رہا کچر بھی لوگ کسی طرح ایک سے دوسرے کو اطلاع کر دیتے ہیں۔ اگر مرنے والا صاحب حیثیت ہوتو تو فین میں دیر کی جاتی ہے تاکہ لوگ شریک ہوسکیں۔ ورنہ غریب کو جننا جلای ہوسکے ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے ہم نے ایک جنازہ جاتے ویکھا۔ مرف چار آدمی تھے ۔وہ بھی اس لیے کہ اس سے کم میں کام نہیں چل سکتا ۔ بہت سے لوگوں کو اتنی دیر سے اطلاع ملتی ہے کہ وہ بایستے کا پنتے قبرستان ہی جا سے بار الیما ہی اتفاق ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ ہم جب بھی جنازوں میں شریک ہوتے ہیں تو بے کار یعضے کے بجائے

لوگوں کے حرکات و سکنات اور پہروں کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے ہیں ۔ مام شرکا یوں تو تھے جھے نظر آتے ہیں اور افسوس بھی کرتے ہیں اور ا

سوگ کا ماحول ہی پیدا نہیں ہوتا ۔ ساری کمر زبانی محفل میں لکل جاتی ہے ۔
بعض لوگ خالف بھی دہتے ہیں ۔ ان کے چروں پر ہوائیاں اڑتی و کھائی دیت ہیں شاید قربانی کے بکروں کی آنکھوں میں کچرنے والی روائتی تچریوں کی طرح موت کا منظر ان کی آنکھوں میں رقص کرنے لگتا ہے اور وہ مختلف انداز سے لینے لینے دلوں کو تسلی دیتے ہیں ۔ کوئی لینے نجی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جو زیادہ تر دفتری ہوتے ہیں تو کوئی موت کے فلسفہ پر اپن قابلیت بگھارتے ہیں ۔ خود کو تسلی دینے کے لیے ایک صاحب نے یہ شعر پڑھا:

موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے ان کے سامنے جو صاحب بیٹے تھے ان کا پچرہ فق ہوگیا ۔ انھوں نے خوف زدہ آواز میں کہا حفزت میں دل کا مریض ہوں چہلے ہی ماحول سوگ وار اور دراؤرا ہے الیے میں ایسا خطرناک شعر پڑھ کر اس کی دہشت میں اضافہ مت کیجئیے ۔ ایک زیدہ دل نے شوشہ لگایا ۔ حفزت آپ کہاں کی بات کررہے ہیں ۔ وہ دور گزر گیا اس شعر کے خالق کی باری بھی کب کی آجکی ہوگی ۔ اس "کل "کو آپ بالکل مجول اس شعر کے خالق کی باری بھی کب کی آجکی ہوگی ۔ اس "کل "کو آپ بالکل مجول جائیے اور اس کی جگہ " اب "رکھیے اور شعریوں پڑھے:

موت سے کس کو رستگاری ہے

آج وہ اب ہماری باری ہے

آج کل ملک الموت بھی اتنا جبت ہوگیا ہے کہ کل کرے سو آج اور آج

کرے سو اب والے مقولہ پر بڑی مستحدی سے عمل پیرا ہے ۔ معلوم نہیں عہاں

ہم میں سے کون بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہوکر پٹ سے گرے اور جھٹ سے اللہ کو

پیارا ہوگر اس زیج و غم کے ماحول کو اور بھی سوگوار کرے گمر والوں کے لیے

مستلہ کھوا کر دے سمہاں آیک سے بھلے دو والی مثل کا مطلب بالکل النا اور بہت

ی بھیانک ہوگا۔ اس پر شعر پڑھنے والے کو بیپ ی لگ گی اور ول کے مرفیل فوراً ہی کری سے اکا گئے یہ کہ کر میں ذرا دیکھ کر آبابوں ابھی جعلاء اٹھنے میں گئنی دیر ہے ۔ ادھیر عمر کے مرحومین کے مسائل کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں کچھ حضرات ان ہی مسائل پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں ۔

اکی اور مرحوم کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی اور وہ بھی تدفین سے کچھ
دیر جسلے جب مزدور قبر کو Finishing touches دے رہے تھے۔ ایک
ہی لڑکا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں لگا۔ آوارہ لڑکوں کی صحبت میں خراب ہوگیا۔
دوسرے نے پو چھا۔ آپ کو کسیے معلوم ۔ پہلے نے کہا میرے لڑک کے ساتھ پڑھٹا
ہے تو گویا آپ کا لڑکا بھی اس کی صحبت میں خراب ہورہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں
آپ کبھی اس کے ساتھ دیکھوں گا تو کھود کے گاڑ دوں گا۔ مخاطب نے پو چھا۔ کیا
بیر کھودے بھی گاڑ سکتے ہیں۔ اس پر وہ صاحب سٹیٹاکر چپ ہوگئے اور مزید راز
ہائے سربستہ آشکار ہونے ہوئے۔

ادھرداور کم عمر لوگوں کے جنازے ہیں لوگ بجر بھی سوگ کا خیال رکھتے ہیں لیکن ستراس سال کی عمر کے لوگوں کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں کرتے ہو جنازوں میں یوں بنسی خوشی شرکی ہوتے ہیں گویا گیارھویں کی دعوت میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اب جنازہ نہیں افیے کا بلکہ دسترخوان ویکھے گا۔ ولیے نعش منوں مٹی کے نیچ دباکر کچھ لوگ تو لینے لینے گھر بطے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ مرحوم کی غیر حاضری میں ان کی حاضری کھانے یا چکھنے ان کے گھر آجاتے ہیں ۔ عام خیال ہے کہ حاضری کھانا یا چکھنا اور عذاب ہیں ۔ عام خیال ہے کہ حاضری کھانا یا چکھنا اواب کا کام ہے ۔ اواب اور عذاب کے درمیان لوگوں نے الیمی بال سے بار یک کیر تحدیثی ہے کہ بہتہ ہی نہیں چلنا کہ عذاب کہاں خم اور اواب کہاں شروع ہوتا ہے ۔ خیر اواب ہونہ ہو مرحوم کی دوح ضرور خوش ہوتی ہوگی کہ اس کی جیب پر کوئی بار نہیں بڑتا ۔ سارا خرچ

پڑوی یا قریبی رشتہ دار برداشت کرتے ہیں ۔ طاقری کے بینو میں صرف کباب ہی ہوتے ہیں جو اتنے کم ہوتے ہیں کہ پہلی رات کے چامد کی طرح نظر آتے ہی فائب ہوجاتے ہیں کمی نہیں آتے ۔

جنازے میں شرکت کا دوسرا مرحلہ زیادت یا ناتحہ سیوم ہے۔اس فاتحہ میں لوگ برائے نام شریک ہوتے ہیں ۔ایک زیادت میں ہم شریک ہوئے معجد میں صرف دس بندوہ لوگ تھے۔ زیادت میں کھانے کا انتظام بھی تھا۔ بنتانچہ گھر پر تین دسترخوان فکھے اور معجد کی کسرپوری ہوگئ ۔ان دعو تیوں کا فیال ہوگا کہ وہ کھانا کھاکر مرحومہ یا مرحوم کو ٹواب بہنچا رہے ہیں ۔

0 0 0